

ناشر: سِيدُلُكُ فَعْيَر كَيْرُ خِنْ يَصِرُدُ تَسْمِنْ مَرْلُ قَرِيبٍ إِسْكُورِكِ عِدُ آبَاد

#### سليله دارالتفنيف صوفيه نمر (۲۳۰)

#### ISBN 81 - 87702 - 20 - 6

جمله حقوق اشاعت محفوظ ہیں

نام كتاب : فضائل درود شريف

مولف : مولانا قاضى سيدشاه اعظم على صوفى قادرى

كمپيوٹر كتابت : مصطفیٰ سعید

#### SSS Computer Graphics

21-1-247 بإزار گھانى ئزد مائى كورث

ر كاب كنج حيدرآباد - فون نمبر:4562636, 4572192

تائيل : حافظ سيدشاه ترضي على صوفى حيدر قادرى (فرزند مولف)

مقام طباعت : اولیس گرافعس-حیدرآباد

تعداداشاعت : ایک بزار

سن اشاعت : رمضان المهااه م وسمبر ديء

ہدیہ : -/Rs.30 تمیں روپیہ سکہ ہند)

#### كتاب ملنے كے ہے

- ا) تصوف منزل 247-1-21 قريب الكورث عيدرآباد فون: 4562636
- r فن : 4550540 قريب يانى كى تاكى قد يم ملك بيك ميدر آباد فن : 4550540 (r
- ۳) ہمالیہ بک ڈیو۔ مکرم جاہی روؤ۔ حیدرآباد فون:4612145
- ۳) ایشین فی ممینی روبر و سکندر آبادر بلوے اسٹیشن سکندر آباد فون: 7703409
- ۵) للال بن استور گلزار حوض وشاخ تا لاب مدرود حيدر آباد فون: 4566277

## حرف آغاز عامداومصليا

حضورا کرم صلی مند علیة لاوسلم کی عظمت کا اس سے ہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سور ہ احزاب کی آیت (۵۲) کے مموجب الله تعالی اور اسکے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی آپ بر درود جھیجنے کا تھم فرمایا گیا۔ یمی وجہ ہے کہ روزاننہ کی پنجو قتہ نمازیں بھی درود شریف کے بغیر مکمل نہیں ہوتیں۔ بلحہ درود شریف شامل نہ کریں تو دعا بھی زمین وآسان کے در میان لٹکتی رہتی ہیں۔اسلئے عاشقان رسول کا روز مرہ و ظیفہ درود شریف ہوا کر تا ہے جس کے دنیاوی فوائد بیے ہیں کہ حق تبارک و تعالیٰ اسکی ہدولت پیمار یوں کو دفع کر کے شفادیتا ہے ' چائز جا جتیں پوری کر تاہے اور دینی ثمرات یہ ہیں کہ درود پڑھنے والے کے نامہ عمل میں دس نیکیوں کااضافہ فرماتا' دس خطاوٰں کو معاف فرماتا اور دس درجے بلند فرمادیتاہے۔ مگر ہمارے کئی بھائی درود شریف کے ان بے شار فضائل ویر کات سے بہت کم واقف ہیں۔ بعض درود شریف بڑھنے کے آداب سے بھی آشنا نہیں۔اس موضوع پر والدی ومرشدی حضرت علامہ قاضی سیدشاہ اعظم علی صوفی قادری مذاله العالی نے کافی علمی کام کیا ہے چنانچہ جمال درود شریف کے مختلف صیغوں پر مشتمل کتب گنجینه درود شریف اوراد قادریه حصه اول 'دوم و سوم 'بنوائر الخیرات اور د لا کل الخیرات کے آپ کے تراجم شائع ہوے وہیں آپ نے اردومیں "فضائل درود شریف" کے نام سے نهایت مفیداور جامع کتاب ہذابھی تالیف فرمائی جس کے مطالعہ کے بعد درود شریف پڑھنے کے شوق وجذبہ میں بے پناہ اضافیہ ہو جاتا ہے۔

اس کتاب کی کمپیوٹر کتابت 'پروف ریڈنگ اور طباعت کاکام بر ادر محترم مولاناسید شاہ مصطفیٰ علی صوفی سعیم قادری نے شب وروز بردی جانفشانی سے پاسے تکمیل کو بہنچایا اسکے باوجود قارئین کرام اپنے مطالعہ کے دوران کسی جگہ کتابت میں سمویا طباعت میں محویا ئیں تو ازراہ عفو مطلع فرمائیں ہاکہ آئندہ ایڈیشن میں اسکالحاظ رکھاجا سکے۔

کتاب بنه ای اشاعت میں برادر طریقت جناب یونس احمد صاحب صوفیانی نے اپنی والدہ مرحومہ کے ایصال تواب کیلئے اور فرزندان محمد عبدالوہاب صاحب صوفیانی مرحوم مالک ہلل بن اسٹور نے اپنے والد مرحوم کے ایصال تواب کی نیت سے نیز جناب فاروق حسین صاحب قریثی اور ڈاکٹر خواجہ محمد غوث صاحب نے دینی خدمت کے جذبہ اخلاص سے مالی تعاون میں اپنالپنا حصہ لیا ہے اس کے لئے سیدالصوفیہ اکیڈی پر خلوص اظمار تشکر کرتی ہے۔ رب العزت ان سب معاونین کو اجر عظیم عطافر مائے اوور انھیں دارین میں سرخرو فرمائے۔ بجاہ سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد ن الرؤف الامین وعلی الله الطیبین و اصحابه اجمعین - فقط

معتد سید الصوفیه اکیدی حافظ سید شاه مرتضی علی صوفی حیدر قادری مولوی فاضل جامعه نظامیه یم اے (گولڈ میڈلٹ)ریسرچ اسکالر (عثانیہ یونیورش) مر قوم ۲۰٫۰ رمضان المبارک اسماله م کاروسمبر ۱۰۰۰ء یحشبه تصوف منزل قریب با نیکورث حیدرآباد آندهر ایر دیش- ميا پيدالين الحي

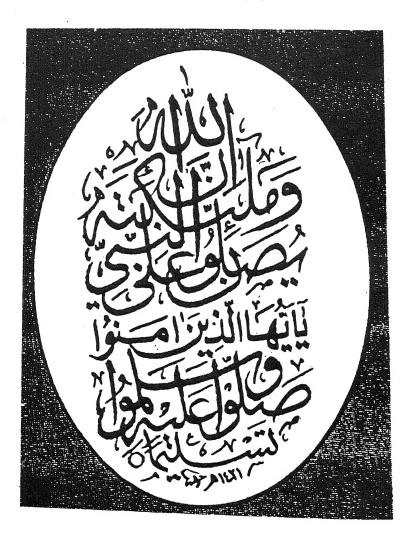

بت الحسام أيا

اگر کی ما آیا تو در و دایا سلام آیا او مر مسلمی کاحب کسی موشوں برنام آیا او مرست الحرام آیا بیسودا نفذ گھر بینے مہیں کیا سے دام آیا کہ ول آگیا جب بامنے کو شرکا جام آیا اگر حیسجدہ بھی آیا رکوع آیا قیام آیا جب می کا جام آیا میں میں کیے بنداز عطب خدان نام آیا میں کہ بیان المام آیا جب کا انتخام آیا درالین خبراس میں کہیں اپنا بھی نام آیا

علی کام آیا محسّر من تعتوی نیا کام آیا ملی تنگور کوتھنڈ کی اور کو بیا کام آیا درود ایسا وانور مصطفے کے خیر مقصد براکھائے مرود ایسا و سید ہے کہ مرمقصد براکھائے سوام کرنے نہ ول ماکس میا وس غرب تشبید میں ہی کیوں تحر کو نمازی کھیے اتنا سے کہنے میں میں ریام محد کس قدر شیری سے کہنے میں میں ریام محد کس قدر شیری سام آقا بیر ہونے سے طریقت آیک ڈوٹوئی بند آواز " لکتیات " رواکعہ میں میکن مدینہ جانے والوں کی منا فہرت بنتی ہے مدینہ جانے والوں کی منا فہرت بنتی ہے

یکا سے اہل محشر دیکھتے ہی صوفی عظم کو شفیع للذنبیں کا عالبًا کوئی عن لام ت

### فهرست مضامين

| سفحه         | عنوان                                          | صفحه      | عنوان                                                      |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| .**          | حمدودرودکے بعدد عامقبول<br>دیریں               | ſ         | يهلاباب                                                    |
| 71           | درود ہے شکل کشائی و حاجت بر آری                |           |                                                            |
| 71           | بآوازبلند درود کی شهادت قیامت میں              | 1         | فضائل درود شریف قرآن کی روشنی میں                          |
| F.1          | همیشه فرشتول کادرود                            | μ.        | صلوٰۃ ہے کیامرادہے؟                                        |
| 71           | سونے کے قلم ہے جاندی کے کا غذیر شار            | ٠,        | صلاة وسلام میں فرق<br>نعمت عظمی اور احسان عظیم             |
| ٢١           | تین دن تک گناہ لکھے میں جائے                   | ۵         | تعمت مستمي اوراحسان مسيم                                   |
| **           | ملِ صراط پر درود سهارا                         | 4         | صفی اللہ سے حبیب اللہ کی تعظیم زیادہ                       |
| " "          | ىل صراط پر نور                                 | 4         | تخلیق کا نئات ہے قبل بھی درود                              |
| 22           | درودراه جنت کار ہنما                           | ٨         | درود میں وحدہ لاشریک بھی شریک                              |
| ۲۳           | ہونٹ پدوفرشتے درود کا حیاب رکھتے ہیں           | ٨         | حضور ہمارے درود سے بے نیاز                                 |
|              | چاروں مقرب فرشتوں کی درود پڑھنے                | 1+        | ورود کا هم صرف ایمان والول کیلئے ہے                        |
| 200          | والول يرعنايت                                  | 1+        | ورودے گناہوں کی مغفرت                                      |
| **           | شير خواريج كادرود                              | 17        | كونسادرود شريف پڑھاجائے                                    |
| ۲۳           | درود سے بعد موت مغفرت                          | 14        | دوسرا باب                                                  |
| 10           | درود کا ثواب چار سو حج کے برابر                | 14        |                                                            |
| 20           | درود میں ندرت رسول سے قربت                     |           | فضائل درودشريف احاديث كى روشنى ميس                         |
| 44           | موسیٰ علیه السلام کودرود کا حکم                | 12        | پہلا حصہ<br>د کی سے د                                      |
| 44           | درود کے بغیر ضرب کلیم بے اثر                   | 12        | الله کاد س بار درود<br>پرستان کورم می سرستان               |
| 12           | حضرت جبركيل مليه السلام و درود بير صفح كالمحكم | 14        | دس خطائیں محو د <i>س در</i> ہے بلند                        |
| 24           | درودی برکت ہے جوری کے الزام سے نجات            | 14        | وس پارالله کادرود وسلام<br>د مهر میرا                      |
| 19           | شہدیکھی کے درود سے شہد میں مٹھاس               | 11        | ہزاربار نگاوالکی                                           |
| "11"         | درود سے پیدایر ندہ کی شبیح                     | 1.4       | (۸۰) برس کے گناہ معاف                                      |
|              | درود بڑھنے دالے کو عظیم فرشتے کی               | 11        | دردد پڑھنے والے کےجسم پرآگ حرام                            |
| <b>m</b> 1 - | دعائے مغفرت                                    | IA        | قیامت میں رسول سے زیادہ قریب<br>میں میں میں میں            |
| ۳۱           | فرشتے کا تا قیامت درود پڑھنا                   | 1.4       | ٔ ساییرش کے بنیج<br>فرشتے حضور صلی للہ علیہ وَآلہ وَسلم تک |
| 22           | شفاعت رسول عليه كي ضمانت                       |           |                                                            |
| ٣٢           | درودوسلام كي عظيم فضيلت                        | 19        | درودوسلام پهنچاتے ہیں<br>                                  |
| ٣٣           | درود ول نے نفاق کوپاک کر تاہے                  | <b>r•</b> | سار اوقت ذرود پڑھنے سے مغفرت                               |

| ~ ~        | دوسر باب کادوسر احصه                                                   | ٣٣     | درودے اپنی مجالس سجِاؤ                                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| بها بها    | برا نجيل ده جو نام نبي صلى للدعلية آلة سلم                             | ٣٣     | درود پڑھنے والول کی جدائی سے پہلے مغفرت                                              |
|            | یوه بین ده بوتا می می می می می الده ایران می<br>پردردود نه براه        | ٣٣     | درود سے بھولی چیز یاد آجائے ۔                                                        |
| 44         | پردرودہ پریے<br>جنت کاراستہ بھول جائے گا                               | ٣٣     | درود پڑھیے والول کی حوض کوٹر پر شناخت                                                |
| 44         |                                                                        | ~~     | موت ميل جنت ميں اپنامقام ديکھ ليگا                                                   |
| 44         | ذ کر نی ملیشدیدقادیم پر درود نه پر هنا جفا<br>گلاب سوگھنابغیر درود جفا | ~~     | تمھاری مرضی درود کم پڑھویازیادہ                                                      |
| 44         | •                                                                      | ٣٣     | دن اور رات کے گنا ہوں کی بخشش                                                        |
| 46         | درود نه پڑھا تو بے دین<br>مان تا خواشیہ                                | 3      | سلام سے رزق میں کشاد گی                                                              |
| ۳۵         | درودنه پڑھا تووضو نمیں<br>دی نیمیا میں میں میں میں شہریت               | سما سو | ا یک بار در و د کا ثواب کوہ اُحد کے بر ابر                                           |
| 2          | ذ کرنبی سلیلهٔ ملیة ادام پردرود نه پژها تودوزخی                        | ٣٣     | قبه جنت میں سکونت                                                                    |
| ۳۵         | نی کریم ملاشطیقادیلم کی زبارت ہے محروم                                 | ۳۵     | حوریں زیادہ عطاہو تگی                                                                |
| 3          | بدیو دار مر دار کھا کراٹھے                                             | 3      | درودے صدقہ کی تلافی                                                                  |
|            | صلاۃ وسلام نہ پڑھنے والے سے نبی<br>صلیاللہ علیہ آلو کیلم کا قطع تعلق   | ۳۵     | دعا کے اول و آخر درود                                                                |
| 3          |                                                                        | 20     | درود کے بغیر دعامعلق                                                                 |
|            | نام نې پر درود نه پرهها تو محشر میں دیدار                              | 3      | درود نا مول اور چمرول کے ساتھ پیش رسول                                               |
| ۳۵         | رسول مىلاشطىيالدىكم خېيىل                                              | ٣٧     | امتی کا کندھانی کے کندھے کو چھوئے                                                    |
| ry         | ذكرني سلىشىدة يوادم پر درود نه پڑھا توبد بخت                           | ٣٧     | خواب میں زیارت نبوی                                                                  |
| 47         | درود نه پڑھا تو کام بے ہر کت                                           | 24     | درود گنا ہوں کا کفارہ ' باطن کی صفائی                                                |
|            | ذكرنبي ملامله عليقار فهميردرودنه هوتو مغفرت                            | ٣٩     | در در در لکھنے والے کیلئے فرشتوں کا استغفار                                          |
| 47         | سے محروی                                                               | ٣٧     | درود پڑھے جانے تک ثواب                                                               |
| 44         | درود بغیر اعمال کاڈ هیر <i>حشرمیں بے</i> سود<br>مردن                   | ٣٧     | درود کی بدولت دل زنگ سے یاک                                                          |
| ሌ <b>ለ</b> | دیرود بغیر محفل سے قیامت میں محرومی                                    | ٣_     | درودے حجابِ آسان اٹھ جاتاہے                                                          |
| 4          | بيبراباب                                                               | r2     | ماه شعبان میں درود کی فضیلت<br>ماه شعبان میں درود کی فضیلت                           |
|            | فضائل درود شریف اقوال صحابه و                                          | ٣2     | جمعہ کے دن پارات کو درود پڑھنے کی برکتیں<br>جمعہ کے دن پارات کو درود پڑھنے کی برکتیں |
| 4          | صالحین کی روشنی میں                                                    | r 9    | بعث کے دن درود پڑھنے تھم نبوی<br>ہفتہ کے دن درود پڑھنے تھم نبوی                      |
| 4          | سيدناصد نق اكبرر منى الله عنه                                          | m q    | ہمنہ کے دن درود پڑھنے حکم نبوی<br>اتوار کے دن درود پڑھنے حکم نبوی                    |
| r 9        | ام المومنين في في عائشه صديقه رضي الله عنها                            | ۳.     | معزول فرشتہ کاریتبہ درود سے بحال                                                     |
| ۵٠         | سيدناعمر فاروق اعظم رمني الله عنه                                      | ام     | معتوب فرشتہ درود سے محبوب بن گیا                                                     |
| ۵٠         | سيدناعلى مرتضى رمنى اللهءنيه                                           | ایم    | وب مرسمہ درودھے ہوب بن میا<br>درودھے مجھلی پراگ کااثر نہ ہوا                         |
|            | حضرت علی رضی الله عنه نے فرمایا کہ                                     | 77     | درود سے میز ان پر نیکیوں کا بلز اوزنی<br>درود سے میز ان پر نیکیوں کا بلز اوزنی       |
| ۵٠         | سيدنا عبداللدين مسعو درضي اللهءنيه                                     | 1. 1   | درور سے میر ان پر سیوں کا جراور ن                                                    |
|            |                                                                        |        |                                                                                      |

| ں صوفی اعظم | vii کاف                                    |     | فضائل درود شريف                                                              |
|-------------|--------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۸          | علامه ابن حجر عليه الرحمه                  | ۵۱  | سيدنا حذيفه رضى الله عنه                                                     |
| ۵À          | حضرت مقاتل رضى اللدعنه                     | ۱۵  | بعض ديگر صحابه كرام رصنی الله عنهم                                           |
| ۵9          | چو تھا باب                                 | ۱۵  | سيد ناعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه<br>سيد تاعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه |
| ۵9          | فضائل در دوثر یف دا قعات کی روشنی میں      | ۵۱  | سيد تاوهب بن منبه رضى الله عنه                                               |
| ۵۹          | گدهاجیساچره بدل کر نورانی ہو گیا           | 01  | سيد ناامام زين العابدين رضي الله عنيه                                        |
| ٧٠          | فاسق و فاجر کی مغفرت                       | 01  | سيدنالهام جعفر صادق رضى الله عنه                                             |
| 11          | عذاب قبرد فع ' نوری تاج عطا                | 01  | سيد نالهام شافعي رضي الله عنه                                                |
|             | بوسہ نبوی ہے آٹھ دن تک رخسار میں           | 01  | حضور غوث اعظم رضى الله عنه                                                   |
| 4,5         | خو شبو                                     | 01  | علامه ابن نعمان عليه الرحمه                                                  |
| 42          | ڈول رسی کے بغیر کنویں کاپانی اوپرا گیا     | 07  | علامة يمي عليه الرحمه                                                        |
| ar          | حضور کامعانقه اور بوسیه                    | ٥٣  | حضرت امام خواجه حسن بصري قدس سره                                             |
| 77          | ورود شريف پر كتاب لكھنے كاانعام            | ٥٣  | امام فخرالدين دازي عليه الرحمه                                               |
|             | كتابت مين درود شريف كالكھنا موجب           | ۵٣  | امام شعمرانی قدس سر ه                                                        |
| 77          | مقبوليت                                    | ۵٣  | علامه اسأعيل حقي عليه الرحمه                                                 |
| 42          | درود شریف لکھنے والے کااعلیٰ مرتبہ         | ۵٣  | مكلامعين كاشفي عليه الرحمه                                                   |
| 72          | مالی/مشکل حلِ ہو گئی                       | ۵٣  | علامه فاسي عليه الرحمه                                                       |
| ٨٢          | قرض کی ادائی کا غیبی انتظام                | ۵۵  | مولا نالوليث سمر قنذي عليه الرحمه                                            |
|             | قرض دار کے ضامن سر کارِ دو عالم.           | ۵۵  | فيشخ على خواص قد س سر ه                                                      |
| 4           | صلى بلدعلبه وآلوسكم                        | ۵۵  | فيشخشاه عبدالحق محدث دبلوي قدس سره                                           |
| 27          | قرض كى ادائى اورسائھ ہزار درودشر يف كانسخه | ۵۵  | علامه صادي عليه الرحمه                                                       |
| 120         | عيدڪيدن تنگد ستي خوشي ميں تبديل            | ۵۵  | امام سخاوي عليه الرحمه                                                       |
| 24          | معزول وزير يحال                            | 4   | علامه غراقي عليه الرحمه                                                      |
| 20          | جنتی بننے کا آسان نسخہ                     | 4   | علامه الكيشي عليه الرحمه                                                     |
| 40          | سونے کے دیناروں سے متھی بھر کی ہوئی        | 40  | ابوالعباس تيجاني عليه الرحمه                                                 |
| 40          | خواب کے بعد بیداری میں بھی روئی موجود      | 4   | شاه عبدالرحيم عليه الرحمه                                                    |
| 4           | گنه گاریبودی کی مغفرت                      | ۵۷  | مولانا توكل شاه عليه الرحمه                                                  |
| 44          | قبروحشر ادر ميزان پل صراط پر نور مد د گار  | ۵۷  | فيخ عبدالعزيز تقىالدين عليه الرحمه                                           |
| 41          | نور کاستون                                 | ۵۷  | خواجه عطاءالله عليه الرحمه                                                   |
| 41          | یزغ کےوقت دونہ خسے نجات کی بیشارت          | ۵.۷ | فيخ عبدالعزيز دباغ عليه الرحمه                                               |
| <u> ۷</u> ۸ | وستحسل جنازه کے وقت نجات دوزخ کی نوید      | ۵۷  | فيتخاحمد وادى عليه الرحمه                                                    |
| _           | **** " * * * * * * * * * * * * * * * *     |     | L 1 1 1 .                                                                    |

۵۸ بد کر دار دولت مند کاایمان پرخاتمه

49

ابوسليمان داراني عليه الرحمه

| ) صوفی اعظم | viii تامنی                                     |            | فضائل درود شريف                                             |
|-------------|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 9 ∠         | درود شریف پڑھنے اور لکھنے کے آداب              | <b>∠</b> 9 | گنا ہوں سے زیادہ تعداد درود شریف کی                         |
| 94          | درود شریف پڑھنے کے آداب                        | ۸٠         | حضورني ابناسلام بول بھجایا                                  |
| 91          | اسم پاک کے پہلے پیدنا                          | ۸۱         | درودنه هو توساری نیکیال مند پر ماردی جائینگی                |
| 91          | اسم یاک کے بعد صلیٰ متدعلیہ آلڈ سلم            | ۸۲         | رور روید اور مارک کی خیر و برکت<br>موئے مبارک کی خیر و برکت |
| 99          | آل رسول پر درود شریف ضروری                     |            | بلند آوازیے درود شریف پڑھنے کی                              |
| 1+1         | درود شریف لکھنے کے آداب                        | ۸۳         | بدولت بخش بدولت با                                          |
| 1+1         | درود کی جگه مخفف لکھنے کاانجام                 | ۸۳         | موت کی محسوس نهی <i>یں ہو</i> تی                            |
| 1+1-        | غيرنبي پر درود سلام منع                        | ۸۳         | ظالم باد شاہ کے ظلم سے نجات                                 |
| 1+,1~       | رضى الثدعنه كااستعال                           | ۸۳         | پیشاب کی بندش میں شفا ہو گئی                                |
|             | سا توال باب                                    | ۸۵         | امام شافعی کی بخشش کاسبب                                    |
| 1+0         | درود شریف کے مشہور ومعروف صیغے                 | 10         | عبداللدين حکمٌ فرماتے ہيں                                   |
| 1+0         | شفاعت واجب ہے                                  | ۸۵         | امام شافعی                                                  |
| 1+7         | خواب وقيامت ميس ديدارنبوي سلطله عليقالا لم     | ٨٧         | طاعُون کی وباء سے محفوظ                                     |
| 1+4         | تمام مخلو قات کے برابر درود شریف               | ٨٧         | فتق(ہر نبیہ) کامر ض د فع ہو گیا                             |
| 104         | د لا کل الخیرات ختم کرنے کا ثواب               | ۸۸         | جهاز ڈوینے سے پی گیا                                        |
| 1+ ∠        | چھ لا کھ درود شریف کے برابر                    | À٩         | آسانوں میں منبر سجایا جائیگا                                |
| 1+ A        | ایک لا کھ درود کے برابر                        |            | ہردرود بڑھنے والے کے حال سے                                 |
| 1+1         | ایک لا کھ درود کے برابر نواب                   | <b>A9</b>  | حضور صلى ألثدعلية آلة سلم باخبر                             |
| 1+9         | سترہز ار درود کے برابر ' نسیان دورِ            |            | اسم نبوی کے ساتھ درود لکھنے کی                              |
| 1+9         | بچاں ہزار درود کے ہر ابرتسخیر و محبت کیلئے     | 9+         | بدولت اخروي نعتين                                           |
| 11+         | مبین ہزار درود کے رابر 'زانی و شر ابی کی اصلاح |            | يانچوال باب                                                 |
| 111         | گیارہ ہزار درود شریف کے برابر                  | 91         | ورود ثريف پر صنے كاد قات اور مقامات                         |
| 111         | دس ہزار درودول کے برابر                        | 91         | فرض .                                                       |
| 111         | پانچ ہزار درود کے برابر 'مقہوری اعداء          | 91         | واجب                                                        |
| 111         | پانچېز ار درود کے برابر 'دستمن کی زبان ہمدی    | 95         | سنت                                                         |
| 111         | رات دن کے ہر ابر درود                          | 98         | مشخب                                                        |
| 111         | ستر فرشتة ايك ہزاردن تك نيكيال لكھيں           | 91         | وام                                                         |
| 110         | بیٹھنے پہلے مغفرت                              | 91         | مكروه                                                       |
| 110         | ایک سو حاجیش پوری                              | 91         | ممنوع                                                       |
| 110         | پریشانیال دوراور حاجتیں پوری                   | 92         | او قات ومقامات                                              |
| 117         | منه کی بد بو دور                               |            | چھٹاباب                                                     |

| ی صوفی اعظم | i ix                                      |      | فضائل درودشريف                                                       |
|-------------|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| 1941        | مسنر سر د.جینائیڈو                        | 114  | مشكلات حل ہو جائيں                                                   |
| 127         | ما سٹر تارا سنگھ<br>م                     | 11 A | مسلکات ن ہوجا یں<br>قلبی د جسمانی امر اض سے شفا                      |
| 127         | لاله لاجيت رائے                           | ΠA   | یرمار بول سے حت۔ مصیبتول سے نجات<br>معار بول سے حت۔ مصیبتول سے نجات  |
| 127         | سوامی و دیکا نند                          | 114  | یدی سے محفوظ۔ دسمن مغلوب                                             |
| 122         | لاله أمير چثد كهنه                        | 119  | بدینه منوره میں حاضری<br>مدینه منوره میں حاضری                       |
| 122         | ڈاکٹر راہند ناتھ ٹیگور                    | 114  | نزع میں 'قبر میں دیدارنبوی                                           |
| 122         | کملاد نیوی ممبئی                          | 11-  | جنت يقيني                                                            |
| 122         | مانگ تونگ                                 | 111  | حوض کو ژھے لبالب سیراب                                               |
| 122         | حان ولیم ڈرپیرا                           | 177  | دربارر سالت ميغنظوركر ده درود تاج                                    |
| الما سوا    | ساد هو ئی۔ایل وسوائی                      |      | سرور كونين صلحالله علية آلدسلم كي                                    |
| ١٣٣         | باباگرونانک                               |      |                                                                      |
| 124         | سر در گورودت شگھ دارا                     |      | عظمت غيرسكم دنياكي نظرمين                                            |
| 100         | سر ُدار د بوان سُنگھ مفتون                | 174  | جارج بر نار دُشاه                                                    |
| 100         | سر فلپ گبز                                | 174  | ېرور فيسر بيون                                                       |
| 100         | انسائكلو پیڈیابر طینیکا                   | 174  | سر چاد لسَ ای <i>ڈور</i> ڈ جملٹن<br>سر چاد لسَ ای <i>ڈ</i> ورڈ جملٹن |
| 124         | <i>ڄڻي</i><br>                            | 174  | گو <u>ئے</u>                                                         |
| 124         | ہرش فیلڈ                                  | 172  | سروليم ميور                                                          |
| 124         | وليم ميكنيل<br>سرا سون                    | 172  | پرفیسر ہرگو بج<br>: مناب                                             |
| 144         | ڈاکٹراسٹیفن                               | 172  | پروفیتر شککنن<br>چرچر برین                                           |
| 112         | جوز <b>ف</b> شاخط نے                      | 172  | سر تفامس کار لا کل<br>میں سے                                         |
| 114         | پروفیسر سیڈیو                             | IFA  | باسور تھ اسمتھ<br>ا                                                  |
| 124         | جارج ر بواری                              | 179  | نيولين يوناياك<br>مان سرايا                                          |
| 114         | ایمائے جی کیونارڈ                         | 179  | القريث ذي ملرثائم<br>سي لوي ا                                        |
| 164         | ڈاکٹر گشاف<br>خبر میں                     | 119  | ڈاکٹرلین پول<br>نب منگھ                                              |
| 184         | پروفیسر مار گولیته<br>مربع                | 119  | ڈا کٹربر میکھم<br>ناک دیسا ہیں ا                                     |
| 194         | ما ئىكل بار پ                             | 11 7 | ڈاکٹرمسز اینی بسنٹ<br>میں بمریمہ بچہ ہا                              |
| imi         | فهرست حواله جات كتب ار دوانگريزي          | 194  | ایم ایم پخھتال<br>کونٹ ٹالشائی                                       |
| 10°T        | ماخذ                                      | 111  | یونٹ تاکشای<br>میجر آر تھر گلن مورنڈ                                 |
|             | والديجون خرالاطوعا الصلاجواليام           | 1111 | میبر از نظر من سورند<br>ڈاکٹروی رائٹ                                 |
| ١٣٣         | سلام بحقور خمر الانام عليه الصلوة والسلام | 111  | د انتروی داری<br>موہن چند کرم داس گاند تھی جی                        |
|             |                                           |      |                                                                      |

# تهيدى كلمات بمولف

#### حامدا و مصليا

اللہ عزوجل کااحسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے اپنی بیرگی کے شرف کے ساتھ ساتھ ہمیں"اشرف المخلوقات"كامنفرد اعزاز بھى مشار پھر كرم بالاتے کرم بیر که اپنے محبوب شاہ لولاک خاتم النمین صلی ملد علیة آلهٔ ملم کی خیر امت میں ہمیں پید فرمایا۔ جس کا جتنابھی شکراد اکیا جائے کم ہے مگر رب العزت کے اس فضل بے کنار اور احسان بے شار کا پوراحق بھلا ہم ہے کہال اداہو سکتا ہے۔ پھر بھی ہندگی کا تقاضا ہے کہ معبود حقیقی کی عبادت میں کو تاہی ہونے نہ پائے اور شرف غلامی مصطفیٰ متقاضی ہے کہ اپنے اُ قاد سر ور صلی ملاء ایوالوسلم کے ذکر جمیل اور درود و سلام سے ہمیشہ اپنی زبان تر رہے۔ ورنہ سچ پوچھنے تو رب ذوالجلال کو ہماری عبادت کی نداختیاج ہے نہ ضرورت کہ اس کی ذات صدیت ہربات سے بے نیاز ہے۔ اسی طرح اس کے حبیب شفیح المذنبین سلی الله علی والوسلم بھی ہمارے درود بھیجنے کے نہ محتاج ہیں نه ضرورت مند کیول که خداوند قدوس نے آپ کے سریر ''ورفعالک ذکرک'' (انشراح سے) کا تاج فضيلت ركفحرنه صرف ذكر مصطفى صلحالله علية لايلم كى رفعت وہمه كيرى كااعلان فرماديابلحه آپ کے ذکر کو اینے ذکر سے جوڑ کر ایسی لبدیت عطا فرمادی کہ کوئی مکان یا کوئی زمان ذکر ر سول ملکی ملاعلیوالوسلم سے خالی نہیں۔

صاحب خصائص کبری نے حضرت ابد سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ ایک حدیث شریف نقل کی ہے کہ آیت مذکورہ بالا کی تقبیر میں خود حضور صلی للہ علیة الدیلم نے فرمایا:

"قَالَ لِنْ جِبْرِيلُ قَالَ اللَّهُ إِذَا نُوكِرْتُ نُكِرْتَ مَعِى"

یعنی جر کیل نے مجھ سے عرض کی کہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ جب میں یاد کیا جاؤں تو تو بھی میں جر کیل نے اپنانام رکھاوہیں اپنے میرے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ یکی وجہ ہے کہ جمال کہیں رب تعالی نے اپنانام رکھاوہیں اپنے حبیب کا نام پاک بھی ساتھ ساتھ ساتھ ملاکرر کھا۔ چاہے کلمہ توحید ہو کہ کلمہ شمادت 'اذان ہوکہ اقامت 'نماز ہوکہ خطبہ حتی کہ قبر میں کمیرین کے سوالات۔

یک چراغ است دریں خانہ کہ ازپر تو آن ہر کجا می گری انجنے ساختہ اند

حضورا کرم صلی تلا علیة الویلم کے اسمائے گرامی میں سے ایک نام پاک "ذکر الله" بھی ہے ( ملاحظہ ہود لا کل الخیرات حزب اول )آپ کوذکر الله کنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کودکھ کررب یاد آتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے انما آنت مذکر ( فاشیہ۔۲۱) یعنی اے محبوب آآپ ہی الله کی یاد دلانے والے ہیں۔ جبی توآپ کی یاد سے بے چین دل کو چین نصیب ہوتا ہے۔ جس کی تصدیق قرآنی آیت "الله میشریش القلق می وقت ہے یعنی تصدیق قرآنی آیت "الله میشریش القلق می موتی ہے یعنی "ذکر الله" سے دلول کو چین ماتا ہے اور ذکر الله نام ہے حبیب خداصلی الله علیوال کھی می موتی ہے دخر کر الله "در حبیب کم نمیں وصل حبیب سے "ذکر حبیب کم نمیں وصل حبیب سے "

اورعام قاعدہ ہے کہ "لقآء الْخُلِيلِ يِشْفَآء الْعُلِيْلِ "يعنی دوست کی ملا قات يمار کی شفاء ہے۔ چول کہ حضور سول کر يم صلى شعلية الاسلم ہر مسلمان کے محبوب ہيں۔ اس لئے آپ کا نام مسلمانوں کے دلول کی تسکین کا سامان ہے۔ مریض عشق کی دواؤ کر حبیب ہے۔ دوسر ی بات یہ کہ ذات رسالت مآب صلی شعلیة الوئلم دراصل کا ننات کی اصل ہے جیسا کہ خود آپ نے فرمایا کہ "آنا مِنْ مُوْدِ اللهِ وَ کُلُ خُلُقِ مِنْ مُوْدِی "یعنی میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہول اور ساری مخلوق میرے نور سے پیدا فرمائی گئی ہے۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر چیز کو ہوا ہول اور ساری مخلوق میرے نور سے پیدا فرمائی گئی ہے۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر چیز کو

ا پنی اصل پر پہونچ کر قرارا تاہے۔ پر دلیں میں آدمی بے چین اور بے قرار رہتاہے مگروطن میں پہونچ کروہ قراروسکون پاتا ہے۔ لہذا حضور کا ذکر اپنی اصل کا ذکر ہے۔ جس سے جین آنا ہی چاہئے۔واقعات ومعجزات شاہد ہیں کہ حیوانات' پھروں اور لکڑیوں کو حضور سے چین حاصل ہو تا تھا۔استن حنانہ کی مثال موجود ہے کہ جب بیہ لکڑی فراق رسول میں رونے لگی توآپ نے اس کواییز سینے سے لگالیا'ساتھ ہیاس کو چین مل گیا۔اوراس کارونابند ہو گیااور ہم توماشاء الله انسان بھی ہیں اور غلامی صطفیٰ کا طوق بھی ہمارے گلے میں رہنے کا شرف ہمیں حاصل ہے۔ حضور کے "فز کر الله" کہنے کی دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ سور ہ احزاب کی آیت (۵۲) کے ہموجب چوں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلیٰ للہ علیہ الدیسم پر درود بھیجتے ہیں۔ لہذارب العلمين كي صفات ميں ہے ايك ياك صفت اس كاا بيخ حبيب كاذكر فرمانا ہے اس طرح بھی آپ " ذکر اللہ" قراریائے۔اس عقیدہ پر توہر مومن کا ایقان کامل ہے کہ رب کردگار کی ذات کی طرح اس کی ہر صفت بھی حقیقی 'مطلق 'مستقل' قدیم' دائم' قائم اور از لی ولیدی ہے۔ النزااس کی اینے محبوب پر درود بھیجنے کی صفت اللی بھی ازل سے مسلسل قائم ہے اور ابد تک اسی طرح جاری وساری رہے گی۔

ہماری کس قدر فیروز مختی ہے کہ ہم جب بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ آلاد کم پر درود پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں تورب العزت اپنے ملا نکہ کی معیت میں اپنے حبیب پر درود بھیجنے کی اپنی صفت دائمی کے ساتھ ہمارا جلیس بن جاتا ہے پھر فور ااس کی کتنی عنایتیں اور نواز شیں ہمارے شامل حال ہو جاتی ہیں کہ صرف ایک بار درود شریف پڑھنے پروہ ہم پر دس رحمتیں نازل فرما تا ہمارے دس گناہ معاف فرما تا اور ہمارے وس در جات بلند بھی فرما تا ہے۔

ان حقائق سے جمال کئی عاشقان رسول باخبر اور اس پر عمل پیرا ہیں وہیں ہمارے کئی

بھائی درود شریف کی اہمیت اور اس کے فضائل دہر کات سے ناوا قف وبے خبر بھی ہیں۔ چنانچہ

اس موضوع پر عام فہم 'سلیس اور آسان اردو میں ایک مفید کتاب "فضائل درود شریف" شائع کی گئی ہے جس میں لگ بھگ (۱۲۰) متندو معتبر کتب کا"عطر مجموعہ" پیش کیا گیا ہے۔ کتاب کود لکش ودلچیسپ بنانے کے لئے حسب ذیل سات الواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔

- 1) پہلے باب میں '' فضائل درود شریف قرآن کی روشنی میں '' کے زیرِ عنوان کئی علمی نکات کی دلنشین توضیح کی گئی ہے۔
- ۲) دوسر اباب "فضائل درود شریف احادیث کی روشنی میں" کے تحت دو حصول پر مشتمل ہے۔ پہلے حصہ میں درود شریف پڑھنے کے فیوض وہر کات سے متعلق (۸۲) احادیث اور دوسرے حصہ میں درود شریف نہ پڑھنے پر وعید و تنبیہ سے متعلق (۲۲) احادیث اس طرح جملہ (۱۰۸) احادیث شریفہ مع حوالہ جات درج کئے گئے ہیں۔
- ۳) تیسرے باب میں (۴۲) صحابہ و صالحین کے اقوال کی روشنی میں فضائل درود شریف بیان کئے گئے ہیں۔
- م) چوتھےباب میں درود شریف سے متعلق (۴۲) ایمان افروز اور سبق آموزوا قعات کا احاطہ کیا گیاہے۔
- ۵) پانچوال باب درود شریف پڑھنے کے اوقات اور مقامات سے متعلق ہے جس میں ایسے بعض مسائل کا تذکرہ ہے جن سے عام طور پر ہر کس ونا کس واقف نہیں ہواکر تا۔
- ٢) چھٹاباب درود شریف بڑھنے اور لکھنے کے آداب سے متعلق ہے 'جن سے اکثر اصحاب ناآشنا ہوتے ہیں۔
- 2) ساتوال باب درود نثریف کے مخصوص و معروف' نیز نادر و مجرب (۳۳) صیغول پر مشتمل ہے جن میں ہر ایک صیغہ کی فضیلت اور اس کی آز مودہ تا ثیر کا خصوصی

طور پر ساتھ ساتھ ذکر کیا گیاہے۔

آخر میں "سرور کو نین صلی الدعلیة الوسلم کی عظمت غیر مسلم دنیا کی نظر میں "کے زیر عنوان کوئی (۴۵) غیر مسلم لیمنی ہندو' عیسائی' یہودی' جیس وبدھ مت کے پیشوا اور مستشر قین کے شخصی تاثرات مخلف متند کتب سے اخذوجمع کئے گئے ہیں۔

کتاب کے ختم پر بطور 'ماخذ ''ان اردواورا نگریزی کتب کی فہرست دی گئی ہے جن کے حوالہ جات یاا قتباسات کتاب ہذا میں شامل ہیں۔ مولف کاعرض کردہ سلام بحضور سیدنا خیر الانام علیہ الصلوٰۃ والسلام ہم خری صفحہ پر ہے۔

بعض اصحاب کے بارے ہیں یہ روایات ہیں کہ بعد وفات ان کی مغفرت یا مدارج عقبی کی ترقی کاذر بعہ صرف ان کی وہ تصنیف کر دہ کتاب ثابت ہوئی جوانہوں نے درود شریف کے عنوان سے اپنی زندگی میں لکھی تھی۔ کتاب ہذاکی تدوین میں میری بھی یہی غرض وابست ہے کہ رب غفور ورحیم اس کتاب کو میرے لئے دنیا میں خیر وبر کت کاذر بعہ اور آخرت میں میری نجات و خشائش کا عظیم وسیلہ ہمادے 'میرے والدین کر یمین کو اس کا ایصال ثواب فرمائے اور میری آل واولاد کو اس کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے توفیق دے اور جو کوئی اس سے استفادہ کرے اسکواس کے فیوض وبر کات سے مالا مال فرمائے آمین شم آمین بحق طہ و یسین صلی الله علیه و علی آله الطاهرین واصحابه اجمعین والحمد لله رب العلمین O

خادم العلم دالعلهاء قاضی سید شاه اعظم علی صوفی قادر ی (مدر کل ہند جمعیة المشائخ)

# بهلاباب

# فضائل درود شریف قرآن کی روشنی میں

حضور نبی کریم علیہ السلاۃ والتسلیم پر درود و سلام بھینے کی فضیلت اور مومنوں کو اس حکم کی تاکید قرآن مجید کے سور ہ احزاب کی آیت نمبر (۵۲) میں اس طرح بیان فرمائی گئے ہے:
اِنَّ اللّٰهُ ۖ وَمُلْئِكُتُهُ مُیصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِتِی لَا يَالَیْهُا الَّذِیْنَ الْمُنُوّا صَلَّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْماً ٥ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْماً ٥ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْماً ٥

ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔اے ایمان والو! تم (بھی)آپ پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔

بی آیت شریفه مدینه منوره میں ماه شعبان سی بجری میں نازل ہوئی۔ اس کئے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ ماه شعبان کی ہر تاریخ روزانه سات سو (۷۰۰) بار درود شریف پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔

حضرت عبد الله بن عباس رض الله عند فرمات بين كه جب به آيت نازل ہو كى تو حضرت مجد رسول الله صلى لله عليه قالو ملم مارے خوشی کے جمر ہ مبار كه سے باہر تشريف لا ئے اور فرمانے لگے "هندونی" يعنی "اے ميرے صحابيد! جھے مبارك باددو "كيونكه ميرے بارے ميں اس وقت ايك اليي آيت شريفه اترى ہے كہ جو ميرے نزديك دنيا اور دنيا بھر ميں جو بچھ ميں اس وقت ايك اليي آيت شريفه اترى ہے كہ جو ميرے نزديك دنيا اور دنيا بھر ميں جو بچھ ہيں اس وقت ايك اليي آيت شريفه اترى ہے كہ جو ميرے نزديك دنيا اور دنيا بھر ميں ديكھا كه اس ہو تحصور كا چر ميارك اباركے دانوں كى طرح چكتا ہوا ہشاش و بواش نظر آر ہا تھا۔ پھر ميں نے كها" هذي آلگة كيا رَسُولَ الله " يعني يارسول الله !آپ كو مبارك

ہو۔اس کے بعد صحابہ کرام نے آپ سے عرض کی ہم چاہتے ہیں کہ براہ کرم آپ ہمیں اس آیت شریفہ کی حقیقت سے واقف فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی شعلیة الوہ سم نے جواباً فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھ سے ایک علم مکنون اور پوشیدہ راز کی بات پوچھ ٹی ہے۔اگر نہیں پوچھتے تو میں زندگی ہمر اس کا اظہار نہیں کرتا۔ ہاں اب س لو کہ اللہ تعالی نے ہر ہر شخص کے لئے دودو فرشتے مقرر فرمار کھے ہیں کہ جب کوئی مومن بدہ میرانام سنے اور وہ مجھ پر درود جھیجے تو وہ دونوں فرشتے بول پڑتے ہیں " عَفَرَ اللّٰه لُكَ " یعنی اللہ تیری مغفرت فرمائے۔ ان فرشتوں کی درخواست پر اللہ تبارک و تعالی خود تمام فرشتوں کے ساتھ جواباً فرماتا ہے "آمین "اس طرح جب کسی بدہ کے سامنے میرانام آتا ہے اور وہ مجھ پر درود نہیں پڑھتا تو وہ دونوں فرشتے کی درخواست ہیں" لاَ عَفَرَ اللّٰہ لُكَ " یعنی اللہ تیری مغفرت نہ کرے۔اس وقت فرشتے جواباً کہتے ہیں" آمین "(معارج النبوة)

پتہ چلا کہ بندہ کادرود شریف پڑھنااس کی اپنی مغفرت پراللہ کی مهر کالگ جانا ہے اور آپ کا نام مبارک سن کر درود شریف نہ پڑھنااپنی مغفرت کی ناقبولیت پر خدا کی مہر لگ جانے کے متر ادف ہے۔ یعنے درود و سلام پڑھنے سے بازر ہنا اپنے مقدر کو تباہ کرنا اور محرومیت کا دروازہ کھولنا ہے۔

علامہ سمس الدین خطیب علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ اس آیت پاک کے الفاظ "یُصُلُّونَ عَلَی النَّبِتِ" سے مراد صرف جارے آقا حضور محمدر سول صلی الله علیہ وَآلَةِ لَمْ كَى ذَات كُرامى ہے۔

اس آیت کے ذریعہ حق تعالی نے اپنے محبوب نبی کی عظمت و منزلت کا پنے بیروں پر سے اظہار فرمایا کہ وہ اپنے حبیب صلی لله علیة الوسلم کی ذات اقد س پر خصوصی رحمت نازل فرما تا ہے۔ یعنی آپ کی نہایت تعظیم و تکریم 'عزت وحرمت 'فضیلت وشر افت اور صفت و نثاء بیان

فرماتے ہوئے آپ کور فعت ذکر 'اعلائے منزلت اور اپنے قرب خاص جیسی خصوصی عنایات سے مالا مال فرما تا ہے۔ نیز تمام آسانوں اور ملاء اعلیٰ کے سارے فرشتے بھی حبیب کردگار کی ہمیشہ تعظیم و تو قیر کرتے ہوئے آپ پر صلوٰۃ وسلام پڑھتے ہیں۔ اس حقیقت کے انکشاف کے بعد اب زمین میں بنے والے مومنوں کو بھی رب تبارک و تعالیٰ تھم فرما تا ہے کہ تم بھی میرے حبیب صلی للہ علیو آلوہ لم کی تعظیم و تکریم کے لئے صلوٰۃ وسلام عرض کرتے ہوئے اپنے آتا سے حبیب صلی للہ علیو آلوہ لم کی تعظیم و تکریم کے لئے صلوٰۃ وسلام عرض کرتے ہوئے اپنے آتا سے اپنی نیاز مندی کا اظہار کرتے رہو۔ گویاس طرح علوی و سفلی یعنی آسانی وزمینی دونوں مخلوق اللی رسول مقبول صلی للہ علیو آلوہ لم کی مدحت و ثناء میں ہر وقت 'ہر جگہ اور ہر حال میں مشغول رہ کر دونوں جہاں کی سعاد توں سے بہر ہا ندوز ہوتی رہتی ہیں۔

#### صلوة سے کیامرادہے؟

قر آن پاک میں نفظ ''صلوۃ''اور اس کے مشتقات مختلف آیتوں میں پانچ معنون ہیں

آئے ہیں۔

- (!) معنى نماز جيس أقيم واالصَّلُوة (سوره بقره آيت ٢٣)
  - (٢) معنى رحت جي صَلُواتُ مِّنْ رَبِهِمْ (بره ١٥٧)
    - (٣) محمعنى دعا جيسے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ (توبه -١٠٣)
- (٣) معمعنى تلاوت قرآن جيسے وَ لاَ تَجْهَنَ بِصَلَوْتِكَ (اسرا-١١٠)
- (۵) معنى درود يعنى تعريف نبوى جيس يُصَلُّقُ نَ عَلَى النَّبِيّ (احزاب-۵۱)

لہذاسورہ احزاب کی آیت ند کورہ بالا میں صلوٰۃ ہے حضور نبی کریم محمد رسول اللہ صلیٰ اللہ علیہ والہ وسلم کی تعریف لیعنی درود شریف مراد ہے۔

اس آیت کریمہ کی جلالت شان اس سے واضح ہے کے صلوۃ لیعنی درود بھیجنے کے فعل کے بہاں

تین فاعل بیان فرمائے گئے ہیں۔

ا)الله تعالى ٢) فرشتے ٣) مومنین

جب لفظ صلوۃ کی نبیت اللہ تعالی کی طرف ہو تواس کا معنی "رحت" ہے۔ یعنے اللہ تعالی فرشتوں کی بھری محفل میں اپنے محبوب محمد صلی للہ علیہ قالد ملم کی تعریف و ثناء کرتے ہوئے اپنی رحت نازل فرماتا ہے۔

جب اس کی نسبت ملائکہ کی طرف ہو توصلوۃ کے معنی ''دعا''ہے یعنی فرشتے بارگاہ ایز دی میں اس کے محبوب رسول صلی للدعلیة آلؤ کم کے در جات کی بلندی کے لئے دست بدعا ہو ...

تے ہیں۔ آیت کے آخری حصہ میں مومنول سے خطاب فرما تا ہے کہ جب رب ذوالجلال

ایت کے اور اس کے فرشتے بھی محبوب الیان فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی محبوب خدا کی مدحت سر انی اور ذمز مد سنجی کرتے ہوئے آپ کی رفعت شان کیلئے دعا میں ما نگتے رہتے ہیں تواے اہل ایمان ! تم بھی میرے محبوب کی رفعت شان کیلئے دعامانگا کرو۔ نیز سب سے آخر میں " سَیلَمُوْ اَتَسْلِیْمُا " کے ارشاد کے ذریعہ حکم فرمایا گیا کہ کثرت سے سلام کے تحاکف بھی پیش کیا کرو۔

# صلوة وسلام مين فرق

ان جرائی کتاب "البحوه المنظم" میں وقطراز ہیں۔ صلوۃ لینی حضور نی کریم ملی شعید قالد میں کہ البحوه المنظم " میں وقطراز ہیں۔ صلوۃ لینی حضور اہل ایمان) ملی شعید قالد میں البحال میں معلوط کے ساتھ اس کا سوال بینے مطالبہ ہے۔ لیکن " سلام " سے مراد عیوب ونقائص سے محفوط رہنا ہے۔ لیس آپ کی ہید وعوت ' زمانہ کے ساتھ ساتھ بلند سے بلند تر ہوتی رہے گی اور امت یو حتی رہے گی۔ اور آپ کا ذکر بلند سے بلند تر ہوتی رہے گا۔ فیز فرمایا کہ صرف صلوۃ یا صرف

سلام پیش کرنا مکروہ ہے۔ لیعنی صلوۃ اور سلام دونوں ساتھ پیش کرنے سے ہی اس آیت شریفہ میں دیۓ گئے تھم کی مکمل لتمیل ہوگی۔ ورنہ آیت شریفہ کے ایک حصہ کی لتمیل تو ہوگی مگر دوسرے حصہ پر عمل نہ ہوگا۔

#### نعمت عظمى اوراحسان عظيم

حَنْ تَعَالَى كَالرَّالِ عِنْ وَإِنْ تَعُيُدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُو هَا" (براهم-٣٣) یعنی اور اگرتم اللہ کی نعمتیں گنو تو شارنہ کر سکو گے۔ یقیناً خداو ند قدوس نے انسان کو ان گنت نعتوں سے نوازا ہے جن کا قرآن یاک میں جابجا تذکرہ ہے۔ مگراین عطاکر دہ کسی بھی نعتوں کا ذ کراللہ نے احسان جما کر نہیں فرمایا۔البتہ بعثت رسول جیسی نعمت محطمٰی کا جب ذکر آیا توار شاد موا" لَقَدْ مَنَ الله حَمَلَى المُؤْمِنِيْنَ إِذْبَعَثَ فِيهُمْ رَسُولاً (آل عران-١٦٣)" يعنى ب شک اللّٰہ تعالی نے مومنوں پر ہڑاا حسان فرمایا جب ان میں ایک رسول صلی لله علیة الوُّملم کو معبوث فرمايا-حديثِ قدى مين ارشادبارى بي "كُولْ لا كَ لَمَا خَلَقْتُ ألا فَلاكَ" يعنى العمارك حبیب!اگر آپ صلی ملهٔ علیةالوسلم نه موتے تو میں ان آسانوں کو ( دوسری روابیت میں دنیا کو) ہی مہیں پیدا فرما تا۔ جس سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ اللہ کی سب سے بروی نعمت بلحه جان نعمت بين كيول كه اس جهان رنگ و يو مين جو كيه بهار آئي وه آب صلى لله علية الديملم ہی کے دم قدم سے آئی۔ گویا آپ صلی ملہ علی آلؤ علم ہی وہ جان بہار اور جان رحمت ہیں جس کے جلوؤں سے عارض سحر کو حسن تابانی ملا ُغنچوں کو تنبیم' پھولوں کو سوغات تکلم۔اور آبشاروں کو نغمہ وتر نم ملا 'چاندکو جاندنی 'سورج کوکرن ملی تولہروں کوبے قراری اور موجوں کو بانکین ملا' المختصر زندگی بھی آپ صلی لندعلیة آله کم ہی کاعطیہ ہے اور بندگی بھی آپ صلی لندعلیة آله ملم ہی کا صدقہ ہے۔اور قدرت کا بیہ قاعدہ ہے کہ کسی کے احسان کابد لہ پاجواب احسان ہی کے ذریعہ ادا کیا جا تاہے جیساکہ سورہ رطن کی آیت (۲۰) میں فرمایا" هَلْ جَزَّآء الْالِد حُسَان إلا الاحْسَان"

لینی نیکی کابد له کیاہے مگر نیکی۔رب تعالی کااحسان حضور رسول صلی ملاعلیة آلامِلم پر اور آپ صلی مله علية الوسلم كا احسان كا تنات يرب اس طرح آب صلى لله علية الديم سارے عالم كے محسن ميں ـ كول كه تقسيم نعمت كبارك مين ارشاد نبوى ب" وَ اللَّهُ مِعْطِيْ وَ إِنَّمَا آنَا قَاسِمٌ "يعَيْ الله(نعمت)عطا فرما تاہے اور بے شک میں ہتی تیم کرنے والا ہوں۔ گویا خدا حضور صلی ملہ علیہ الوسم کو عطا فرما تاہے اورحضور صلیاللہ علیة آلۂ ملم خدائی کو عطا فرماتے ہیں بیعنی حضور صلی للہ علیة آلؤملم صرف خدا کے مختاج توساری خدائی حضور صلی لله علیة الوسلم کی مختاج ہوی اس لیے آپ صلی لله علیة الوسلم پر خداکے سواکسی کا حسان نہیں۔اگرچہ احسان کابدلہ احسان ہی کیے ذریعہ ادا کیا جاسکتا ہے لیکن ہماری بھلا کیا بساط ہو سکتی ہے کہ ہم خدایا رسول خداصلی ملٹ علیہ قالدمِلم کے کسی احسان کا بدلہ یکاسکیں۔ ہم نہ شان رسالت سے کماحقہ آشنا ہیں اور نہ ہی اس کا حق اوا کر سکتے ہیں۔البتہ اظهار تشکر کر سکتے ہیں وہ اس طرح کہ معطی کا شکر اور عطاشدہ نعمت کاذ کر جتنازیادہ ہو ہر آن م لحد كرت ربيل سورة احزاب كي آيت " يَأْيَتُهُا الَّذِينَ المُنُونَ اصَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْماً "ميں اس مقصد کی تکمیل کا قرینہ بدرجہ اتم موجود ہے۔ اس لئے جذبہ تشکر کی سرشاری کے ساتھ ساتھ اعتراف عجز کرتے ہوئے ہم درود شریف پڑھتے ہیں "اکلافہم" صَلَّ عَلَىٰ سَيِّيدِنَا مُحَمَّدٍ قَ عَلَىٰ اللهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلِّمْ " يَخْ ال مُولاحَ كريم! توبى اینے محبوب کی شان کواور قدرومنز لت کو صحیح طور پر جانتاہے اس لئے تو ہی ہماری طر ف ہے ا بے محبوب پر درود بھیج جو آپ کی شان کے شایال ہو۔ یہی وہ رازہے کہ حق تعالی تو مومنوں کو " صَلَّوْا اور سَلِّمُوْا "كا حَكم فرما تاب لعين درود اور سلام بهيجو تو مومن خود خداو ند قدوس سے اُللّٰہم صَل عرض كرتے ہيں يعنى اے الله! توبى درود مي كيوں كه تيرے حبيب كے شایان شان درود ہم سے کمال ادا ہو سکتا ہے اسلئے کہ آپ کی رفعتِ شان سے تو وہی مخوفی واقف ہےلہذا توہی اینے حبیب کے موافق درود بھیجہ

#### صفی اللہ سے حبیب اللہ کی تعظیم زیادہ

اپنے صفی حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم و کریم کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ میرے صفی کو سجدہ تعظیم کرولیکن سجدہ تعظیم کی ہے تکریم صرف اسی آیک وقت کے لئے خاص تھی۔صفی اللہ کو ہمیشہ کے لئے سجدہ کرتے رہنے کا فرشتوں کو حکم نہیں فرمایا گیا تھا۔لیکن جب اپنے حبیب کی تعظیم و تکریم کی بات آئی توصر ف کسی خاص وقت یا ساعت کے لئے اسے مختص یا محدود نہیں فرمایا گیا بلعہ اس کو دائمیت عطا فرمادی ۔چنانچہ علائے حق فرماتے ہیں کہ سورہ احزاب میں " میکسلونی " نعل مضارع کا صیغہ ہے جو بھیگی واستمرار یعنی بلاو قفہ مسلسل جاری رہنے پر دلالت کر تاہے۔دوسرے الفاظ میں اللہ عزوجل ہمیشہ ہردم 'ہر گھڑی اور ہر لہے صلوۃ (درود) کے ذریعہ اپنے محبوب پر جس میں اللہ عزوجل ہمیشہ ہردم 'ہر گھڑی اور ہر لہے صلوۃ (درود) کے ذریعہ اپنے محبوب پر جس میں اللہ عزوجل ہمیشہ ہردم 'ہر گھڑی اور ہر لہے صلوۃ (درود) کے ذریعہ اپنی رحمیں نازل فرما تاہے اسی طرح اسکے تمام فرضے بھی ہمیشہ صلوۃ (درود) کے ذریعہ تعریف وقوصیف نبوی میں مسلسل رطب اللیان اور لگا تا مصروف د عارہتے ہیں۔

### تخلیق کا ئنات سے قبل بھی درود

رب العزت کی ذات مطلق اور اس کی جملہ صفات سب کے سب ازلی اور دائی بیں جو کا نئات کی تخلیق سے قبل جس طرح موجود تھیں آج بھی اسی طرح قائم ہیں اور دنیاو مافیھا کے فنا ہو جانے کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ویسے ہی باقی رہیں گی ۔ جس سے یہ حقیقت خود خود دروشن ہو جاتی ہے کہ ہموجب قرآن اپنے حبیب پر درود بھیجنا جب اللہ تعالی کی شان شہر کی تو یہ شان ایزدی بھی ازلی 'ابدی' اور دائی ہے۔ لیعنی رب تبارک و تعالی تخلیق کا نئات سے قبل بھی اپنے حبیب پر درود بھیجنار ہاہے اور آج بھی درود بھیجنا ہے اور آبندہ اس وقت جب کہ ارشاد حقانی '' گُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَان '' کے ہموجب اس پر سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ تو بھی پر ورد گار درود بھیجنار ہیگا۔ گویابالفاظ دیگر خداکاذکر کرنے والی ہر مخلوق فنا ہو جائے گا۔ تو بھی کروردگار درود بھیجنار ہیگا۔ گویابالفاظ دیگر خداکاذکر کرنے والی ہر مخلوق فنا ہو جائے گی لیکن ذات کردگار جس طرح ہمیشہ باقی رہے گی اس کے حبیب پر اس کے درود کا سلسلہ بھی اسکے ساتھ ہمیشہ باقی رہیگا۔

#### درود میں وحدۂ لاشریک بھی شریک

قر آن مجید میں جا بجارب العزت نے عبادت کا مومنوں کو تھم دیتے ہوئے ہیں فرمایا تم نماز پڑھویاز کوۃ ادا کرویاروزے رکھویا جی کا فریضہ ادا کروغیرہ لیکن کی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ سب یہ کام ہم بھی کرتے ہیں اسلئے تم بھی کرو۔ لیکن جب اپنے محبوب پر درود بھیجنے کی بات آئی تو فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے میرے حبیب پر درود بھیجتے ہیں 'اے ایمان والو! تم بھی میرے پیارے نبی صلی لله علیوا اوسلم کی باگاہ اقد س میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرو۔ کھی میرے پیارے نبی سلی لله علیوا اوسلم کے نذرانے پیش کیا کرو۔ کو یا صرف درود شریف ہی کویہ شرف خصوصیت واستناء حاصل ہے کہ درود میں ہمارے ساتھ سارے ملا نکہ ہی نہیں بلیے خدائے وحدہ لاشریک بھی شریک ہے۔ جس کے ساتھ سارے ملا نکہ ہی نہیں بلیے خدائے وحدہ لاشریک بھی شریک ہے۔ جس کے ساتھ سارے ملائکہ ہی نہیں بلیے خدائے وحدہ لاشریک بھی شریک ہے۔ جس کے ساتھ سارے ملائکہ ہی نہیں بلیے خدائے وحدہ لاشریک بھی شریک ہے۔ جس کے ساتھ سارے ملائکہ ہی نازاں ہوں کم ہے۔

#### حضور ہمارے درود سے بے نیاز

جس طرح الله رب العزت كى ذات كرد گار ہمارى عبادات كى محتاج نہيں اسى طرح الله رب العزت كى ذات والا صفات بھى ہمارے درود كى محتاج نہيں۔ البتہ خداوند قدوس كى عبادت اور اس كے محبوب پر درود بھیجنے كے ہم محتاج ہیں تاكہ مقصد تخلیق لیعنی بندگى كے نقاضوں كى محبول ہواور ساتھ ساتھ اس كے محبوب سے ہمیں خاص نسبت و وابستى حاصل ہو جانے كى بدولت روحانى ترقى نصيب ہو۔

خداوند قدوس کے جلال وعظمت اور علوء شان کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ وہ "غَذِیّ عَنِی الْعَالَمِیْنَ" یعنی سارے جہال مستغنی اور بے نیاز ہے لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ میں اپنے حبیب مکرم صلی للہ علیوآلوئلم پر صلوٰۃ (درود) بھیجتار ہتا ہوں 'نیز تمام فرشتے بھی میرے مقرب ہونے اور ذکر اللی میں مشغول رہنے کے باوجود میرے محبوب پر درود بھیجت رہتے ہیں '

للذا اے مومنو! تم پر تو میرے حبیب اکرم صلی الدیا قالیا کم کابہت ہی زیادہ حق ہے کہ آپ پر ہر وقت اور ہر جگہ صلوۃ و سلام عرض کرتے رہا کرو۔ کیوں کہ آپ ہی کے وسیلہ سے محص ایمان ملا ' قرآن ملا ' عرفان ملا ' احسان ملا بلحہ رحمٰن بھی ملا۔ نیز تم ان کی شفاعت کے زیادہ مختاج ہو۔ صلوۃ وسلام کا عرض کرنانہ صرف ہر حاجت روائی کا ذریعہ ہے بلحہ حصول شفاعت کاوسیلہ بھی ہے۔ عارف روی علیہ الرحمہ نے اپنی مثنوی میں اس جانب اشارہ کیا ہے ۔ چو تکہ ذاتش بود محتاج آئیہ زیں سبب فر مود حق صلوا علیہ

للعنی چونکه جارے لئے قضاء حاجات دینی و دنیوی دونوں میں ذات رسالت مآب صلى لله علية الدِّملم " محتاج اليه" محميري اسى لئة آپ ير درود بھيجة كا حكم دية ہوئے مولىٰ تعالى نے " صَلَّوْا عَلَيْهِ" فرمايا- دراصل ساري كائنات تمام امورييں بلحه خود اينے وجو دييں حضور رحمة للعالمين صلى لله عليه آلومكم كى مختاج ہے كه خلقت مين اوليت كا شرف صرف اور صرف آپ ہی کے نور کو حاصل ہے جس کا ثبوت " أوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ مُنوَّد ي "كاار شاد نبوی ہے بیعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ للذاد نیا ہو کہ دین کو ئی چیز آستانه مصطفیٰ تک رسائی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ المختصر ہمارا درود عرض کرنا مصطفیٰ رسائی کا وسیلہ ہے اورآپ تک رسائی خود حق رسائی کاوسیلہ ہے۔ علامہ حلیمی علیہ الرحمہ اپنی كتاب ''شعب الايمان ''مين فرماتے ہيں كه نبي كريم صلىلتُه عليوَالوَسلم يردرود بھيجے كا مقصد تقرب الی اللہ یعنی بار گاہ ایز دی میں قرب حاصل کرنا ہے۔ اسی وسیلہ بعظمی کے بارے میں ڈاکٹراقبال مرحوم نے کیاخوب کہاہے۔

جمصطفی بر سال خولیش را که دین جمهاوست اگر به اونرسیدی تمام بولهبی است یعنی دامن مصطفل صلی بلند علیه آلوملم کو تھام لو کہ اس کی بدولت دین کی ساری بر کمتیں نصیب ہو جاتی ہیں ورنہ ذات ِ رسالت مآب کی رحت سے محرومی تو ساری کی ساری بولہدی ہے۔ حضر ت شخ محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضور پر درود بھیجنے کا فا کدہ خوداسی کی طرف بیلٹتا ہے جو آپ پر درود بھیجتا ہے کیول کہ اس سے عقیدے کی وضاحت 'نیت کا خلوص' محبت کا ظہار اور واسطہ کر بیمہ لیعنی حضور صلی بلند علیاً آئو کلم کی طاعت واحترام کا ثبوت ماتا ہے۔ محبت کا اظہار اور واسطہ کر بیمہ لیعنی حضور صلی بلند علیاً آئو کلم کی طاعت واحترام کا ثبوت ماتا ہے۔ (فتح الباری شرح صحح البخاری)

درود کا تھم صرف ایمان والول کیلئے ہے

سورہ احزاب کی آیت مذکورہ میں " صَلَّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُو ا تَسْلِیماً" یعی نبی

کریم صلی اللہ علیوالوسلم پر درودو سلام بھیجنے کا سیم صرف اور صرف ایمان والوں کو دیا گیاہے جس کا شہوت اس آیت شریفہ کے شروع میں " یُنایَّهُ اللَّذِیْنَ الْمَنُو اَ" کے خطاب الہی سے ماتا ہے۔
اس واضح اور صرح کے سیم الہی کے بعد کوئی درودو سلام پڑھنے سے انکاریا اعتراض کرے تو پھر
اس کا مومن ہونے کا دعوی ہی درست نہیں ہوگا۔ کیون کہ ارشاد ربانی سے بیبات اظہر من الشمس ہے کہ جو ایمان والا ہے وہ درودو سلام پڑھنا ہی الشمس ہے کہ جو ایمان والا ہے وہ درودو سلام پڑھنے سے رکتا نہیں گویا درودو سلام پڑھنا ہی ایک ایماندوار کی علامت شناخت ہے۔

#### درود سے گناہوں کی مغفرت

دنیا میں وہ کو نسابدہ ہوگا جو بارگاہ ایزدی میں اپنے گنا ہوں کی مغفرت اور توبہ کی قبولیت کا طلبگارنہ ہو الکین اس مقصد کے لئے سورہ نساء کی آیت ۲۴ میں خود خدا وند تعالی نے تین شرطیبی مقرر فرمائی ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری ہے۔" وَلَوْ اَنْهُمْ إِذْ ظُلَمُوْ آ اَنْفُسُهُمْ جَاءً وَكُ فَا شَتَغْفَرُ و اللّٰهُ وَاسْتَغْفَرُ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَ جَدُوا اللّٰهُ تَوَّا بِاًرَّ حِیْماً"

(یعنی: اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں پھر اے محبوب! وہ تمہارے پاس حاضر ہوں پھر اللہ کو بہت پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول صلی تندعا ہوا ایس شفاعت فرمائیں تووہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنیوالا مهربان یا ئیں گے۔")

جس کے جموجب مغفرت اور قبولیت توبہ کے لئے حق تعالیٰ کی مقرر کردہ یہ تین شرطیں ہویں۔ پہلی شرط تو خد مت رسول صلی لله علیة الوہلم میں حاضری ' دوسری شرط بارگا مصطفیٰ صلی لله علیة الوہلم ہی میں الله سے مغفرت طلب کر نااور تیسر کی شرط حضور رسول صلی لله علیة الوہلم کی جانب سے اس شخص کے لئے شفاعت مغفرت فرمانا۔ ان تیوں میں سے کوئی بھی شرط رہ جائے تو قبول توبہ و حصول بخش کی امید نہیں ۔ گویا خدائے تعالی نے اپنے محبوب صلی لله علیہ والوہلم کو اپنی بارگاہ کا و کیاں و مختار عام بنادیا ہے کہ جس طرح ایک دنیاوی مجرم کے لئے و کیل کے بغیر دنیاوی عدالت میں پوچھ اور رسائی نہیں ' بلا تشبیہ وَمثیل ایک رب کے گذہ گار کو خو در ب کا حکم ہو رہا ہے کہ تو میرے محبوب صلی لله علیہ کی خدمت میں جاکیوں کہ محبوب صلی لله علیہ والوہلم کی خدمت میں جاکیوں کہ محبوب صلی لله علیہ والوہلم کی شفاعت کے بغیر میری عدالت اله یہ میں بھی تیری پچھ شنوائی نہیں۔

رحت نه کس طرح ہوگنہ گار کی طرف رحمان خودہے میرے طرف دار کی طرف

یدایک نفیاتی نکتہ ہے کہ کوئی سائل کسی دروازے پر مانکتے وقت گھر کے مالک اور اس کی اہل وعیال کی خیر مانکتے ہوئے دعا دیتا ہے کہ مالک کا گھر آبادر ہے 'پیچے سلامت اور اہل خانہ شادر ہیں 'جس سے مالک سجھتا ہے کہ یہ تہذیب والا پھکاری معلوم ہو تا ہے جو مانکنے کا قرینہ جانتا ہے اس لئے متاثر ہو کر مائل بد انعام ہو جاتا ہے " کسکو اعکیہ و سے مالک میں بھی یہی اشارہ ہے کہ اے مومنو! جب ہمارے یہال پچھ مانکنے آؤ تو ہماری ذات احدو صد تو اولاد سے بالکل پاک و منزہ ہے۔ گر ہال ہماراایک حبیب ہے" محمد رسول اللہ" صلی اللہ علی والد کما

لہذااس کی اور اس کے اہل بیت واصحاب کی خیر مانگتے ہوئے اور ان کو د غائیں دیے ہوئے ہماری بارگاہ میں آؤ تو پھر ہماری جن رحمتوں کی ان پر ہمیشہ بارش ہواکر تی ہے ان ہی کے صدقہ میں اسی رحمت کا ایک چھیٹٹاتم پر بھی ڈالدیا جائے گا۔اور اس طرح تمھیار ابھلا ہو جائے گا۔اور تمھیارے دامن سیاہ سے گناہوں کی سیاہی محوکر دی جائے گی اور تمھیں بخشش و مغفرت کے انعام سے نواز دیا جائے گا۔

#### کو نسادرود شریف پڑھاجائے

یوں توصلوۃ وسلام کا کوئی صیغہ خاص عام طور پر مقرر نہیں ہے۔ ہر وہ درود شریف پڑھا جاسکتا ہے جس میں صلوۃ وسلام کے الفاظ موجود ہوں تو حق تعالے کے حکم کی تعمیل ہوجائے گی۔ اگراس درود شریف میں صلوۃ کا لفظ ہو تو اس کے پڑھنے سے صلّق اعلیٰہ کے حکم کی تعمیل توہو جائے گی لیکن "سَدِّمُو اَتَسْلِیْماً" کے حکم پڑل نہ ہوگا۔ اس کے اللہ الم نووی شارح مسلم شریف نے اپنی کتاب اذکار میں لکھا ہے کہ سلام کے بغیر صلوۃ کا پڑھنا مروہ ہے۔ اسی طرح حفرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب پڑھنا مروہ ہے۔ اسی طرح حفرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب شہدب القلوب" میں تحریر فرمایا ہے۔

عرض کیا تھا کہ ہم نے سلام عرض کرنا تو آپ سلی اللہ علیة الوسلی سکھانے سے سیکھ لیاہے جو نماز کے دوران اکتیکے تیات میں عرض کر دیا کرتے ہیں۔اب آپ سلی اللہ علیة الوسلم صلوۃ لیمی درود شریف سکھلاد بیجے۔

درود اہر اہیمی کے الفاظ جو نماز کے قعد ہ اخری میں ادا کئے جاتے ہیں وہ حسب ذیل يُن-"اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ قَ عَلَى اللِّ سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى ال سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ' ٱللَّهُمَّ بَارِكْ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمُ وَ عَلَى ال سَيّدِنَا إِبْرَاهِيْمُ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَنْجِيْدٌ " (ترجمه: الدالين رحت نازل فرما مارك سر دار محمد سلی مندعلیة لاوسلم اور جهارے سر دار محمد سلی مندعلیة لاوسلم کی آل پر جیسے که تو نے رحمت نازل فرمائی جمارے سر دار ایر اہیم علیہ السلام اور جمارے سر دار ایر اہیم علیہ السلام کی آل پر 'بے شک تو ہی لائق تعریف اور بزرگ ہے۔اے اللہ! برکت نازل فرما جارے سر دار محمد صلی لله علية الوسلم اور سر دار محمد صلیٰ ملته علیة لادِملم کی آل پر جیسے که تو نے بر کت نازل فرمائی ہمارے سر دار ابر اہیم علیہ السلام اور ہمارے سر دارابر اجیم علیہ السلام کی آل پر 'بے شک توبی لا کُق تعریف اور ہزرگ ہے ) دوسری حدیث شریف میں ہے کہ دروداہر اجیمی ارشاد فرمانے کے بعد حضور رسول كريم صلى لله علية آلوسكم في خود فرمايا

"وَالسَّلاَمُ كَمَا قَدْ عَلِيْمَةُ " (مسلم حاشيه نووى) يعنی اور سلام "جيسا كه تم نے جان ليا ہے" اسكے بعد مزيد دوحد يش بھی درج ہيں۔

(۳) تیسری حدیث شریف میں ہیں ہے کہ حضور صلی لله علیواً ادیسلم نے ورود ابر اہیمی کے بعد فرمایا" دُم تُسَلِّمُو اعلیّ " کینی پھر تم مجھ پر سلام کھو۔

چو تھی حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی لله علیدآلد ملم نے درود شریف کے آخر

میں سکھایا" اَلسَلام عَلَیْكَ اَیُّهَاالنَّبِیُّ وَرَحْمَةُاللَّهِ وَبُرْكَاتُهُ "یعنے اے نی!

آپ سلی شعایة الاہم پر سلام ہواور اللہ تعالی کی رحمت وبر کات ہوں۔
مذکورہ بالا چار حدیثوں سے واضح ہوگیا کہ درود شریف کے ساتھ جو سلام عرض کیا جائے وہ نبی کریم سلی لٹہ علیہ آلئو اللہ کی تعلیم کے عین مطابق خطاب اور نداء" آیٹھا" کے ذریعہ آپ سلیماً سلیما لٹہ علیہ آلئو اللہ کیا تصور قائم کر کے عرض کیا جائے اور "سکیمی و اس کے ساتھ" تشلیماً" کا ارشاد فرمایا جانا اس امر کا تقاضا کر تا ہے کہ سلام کرنے کا حق نداء و خطاب کی صورت میں ہی کا ارشاد فرمایا جانا اس امر کا تقاضا کر تا ہے کہ سلام کرنے کا حق نداء و خطاب کی صورت میں ہی ادا ہو سکتا ہے۔ دراصل درود ایر ایمی صرف نماز ہی میں پڑھنے کے لئے حضور صلی لٹہ علیہ آلائیلہ م عکیک نے ہوائی۔ کیونکہ اس درود ایر ایمی سے قبل التحیات میں "اکسکلام عکیک نے ہوائی۔ کیونکہ اس درود ایر ایمی سے قبل التحیات میں "اکسکلام عکیک آئی کے الفاظ کے ذریعہ سلام عرض کرنے کی شکیل کی جاچی ہے۔ اور اس طرح

درودسلام دونول نماز میں جمع ہو چکے ہیں۔

ہذا نمازے باہر دورد شریف پڑھیں تواس میں سلام کاذکر بھی ضرور آنا چاہے ورنہ صرف "صَلَّوًا" کے حکم المی کی تعمیل تو ہوگی "و سَلِّموُ ا تَسْلِیْماً "کے حکم پر عمل نہ ہوگا۔ نماز کے باہر درود ایر اہیم پڑھنا چاہیں تواس کے آخر میں "اَلسَّلامُ عَلَیْكُ اَیُّهُاالنَّبِیُّ وَ دُحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَ كَاتُهُ" کا اور " اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ" ہے قبل "فی الْعَالَمِیْنَ" کا اضافہ کرلیں تو یہ "صَلوٰۃِ تَامَّه "ہو جائے گی۔ اور یہ بھی ارشاد نبوی ہے کہ جب جھ پر اضافہ کرلیں تو یہ "صَلوٰۃِ تَامَّه "ہو جائے گی۔ اور یہ بھی ارشاد نبوی ہے کہ جب جھ پر سلام کمو تو مرسلیں عظام اور انبیائے کرام عیم الصلوۃ وللام پر بھی کمولہذا بہتر ہوگا کہ "صَلوٰۃِ تَامَّه "کے بعد یہ آیت قرانی بھی پڑھ لیں۔

شَہْدُنَ دَیِّكَ دُیِّ الْعَزِّۃَ عَمَّایکَصِفُوْنَ وَسَلاَمٌ عَلَی الْمُرْسَلِیْنَ وَ الْحَمُدُلِلَّهِ دُیْتِ

الْعُلُمِيْنَ (صافات ﷺ) (ترجمہ: تمهار ارب عزت والارب ان کی باتوں سے پاک ہے اور رسولوں پرسلام ہے اور ساری تعریف اللہ کیلئے ہے جوسب جمانوں کارب ہے)

احادیث شریفہ میں حضور رسول صلی للہ علیة الدّ الفاظ میں متعدد درودو ملام کے صیغ مروی ہیں۔ امام شخ مثم الدیں سخاوی علیہ الرحم نے اپنی کتاب "القول اللہ یہ سخاوی علیہ الرحم نے اپنی کتاب "القول اللہ یہ فی الصّلاَةِ عَلَی الْحَدِیْمِ الله یہ الشّفِیْج "میں کوئی چالیس درود شریف کے صیغ کھے ہیں۔ اہذا مختلف الفاظ اور کلمات پر مبنی درودوسلام کے صیغوں کا صرف درودار اہمی کے الفاظ برانحمار نہیں ہے۔

صحابہ کرام تابعین 'تبع تابعین 'اسمہ مجہتدین ' مفسرین ' محدیثین ' اولیاء کالملین وغیر ہم رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین سے مختلف درود و سلام کے جو صینے مستند کتابوں میں درج ہیں وہ سب شریعت مطہرہ یعنی قرآن حکیم وحدیث نبوی کے عین مطابق اور ارشاد اللی کی تعمیل کے لئے کافی ہیں۔

ان بزرگان دین سے منسوب درودوسلام یا تورسول کریم صلی لله علیه آلایه منے خواب یا بیداری میں زیارت کے وقت ارشاد فرمائے ہیں یا ان صاحب کمال بزرگوں نے قلبی ذوق وشوق یا الهامی ترغیب و توفیق سے درودوسلام کے کلمات تالیف کے اور پھرنی اکرم صلی لله علیه آلایه ملم کے دربار میں بوقت زیارت پیش کے تو حضور صلی لله علیه آلایه منس سرت انھیں پیند فرمایا۔ مثال کے طور پر حضرت امیر المو منین مولا علی کرم الله وجہ حضرت بی بی فاطمة الزہراء ' امام زین العابدین اور عبد الله بن عباس رضی الله منم کے مرتبہ درود شریف الگ بیں۔ان کے علادہ امام حسن بھری 'مام شافعی 'غوث اعظم ' شیخ شماب الدین سروردی ' الگ بیں۔ان کے علادہ امام حسن بھری 'مام غزالی 'امام زائی 'سید عبد الغی نابلسی رضی الله عنم کے مسید الله من من الله عنم کے سید احد رفاعی ' شیخ آکر الن عربی 'امام غزالی 'امام زائی 'سید عبد الغی نابلسی رضی الله عنم کے سیداحد رفاعی ' شیخ آکر الن عربی 'امام غزالی 'امام رازی 'سید عبد الغی نابلسی رضی الله عنم کے سیداحد رفاعی ' من خالی 'امام غزالی 'امام زائی 'سید عبد الغی نابلسی رضی الله عنم کے سیداحد رفاعی ' من خالی 'امام غزالی 'امام غزالی 'امام رازی 'سید عبد الغی نابلسی رضی الله عنم کے سیداحد رفاعی ' من خالی 'امام غزالی 'سید عبد الغی نابلسی رضی الله عنم کے میں سید عبد الغی نابلسی رضی الله عنم کا سید عبد الغی نابلسی رضی الله عنم کے میں سید عبد الغی نابلسی رضی الله عنم کی سید عبد الغی نابلہ عنم کی سید عبد الغی نابلہ علیہ کی سید عبد الغی نابلہ عربی الله عنم کی سید عبد الغی نابلہ عربی الله کی سید عبد الغی نابلہ عربی 'امام غزالی 'امام

درودوسلام بالفاظ دیگر متند کتابول میں پائے جاتے ہیں۔اب تک درود شریف کے مختلف صیغوں پر مشتمل بزرگان دین کے متعدد مجموعوں کے تراجم کرنے کی سعادت اس فقیر کو عاصل ہوی ان میں حضرت سیدناغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مصنفہ ''بشائر الخرات'' نیز

"اوراد قادریه" حصه اول تا سوم اور حفرت محد بن سلیمان جزولی قدس سره کی مرتبه

" و لا كل الخيرات" شائع ہو كر منظر عام پر آچكے ہيں۔

# دوسرا باب

# فضائل درود شریف احادیث کی روشنی میں

اس باب میں دو حصے ہیں:-

ا۔ پہلے حصہ میں وہ احادیث مبارکہ ہیں جن میں درود شریف پڑھنے کے فیوض وبر کات بیان فرمائے گئے ہیں۔

ا۔ دوسرے حصہ میں وہ احادیث مبارکہ ہیں جن میں درود شریف نہر ہے۔ نہ پڑھنے پروعید' تنبیہ 'محرومی اوربد مختی کا تذکرہ ہے۔

### بهلا حصه

درود شریف پڑھنے کی ہدولت و ٹیاودین میں حاصل ہونے والے فیوض و بر کات کے بارے میں حضور نبی کریم صلی للہ علیة آلؤ سلم نے ارشاد فرمایا کہ

- ۱) الله کاد س بار درود "جو مجھ پرایک بار درود بھیجاس پرالله تعالی دس بار درود (رحت) نازل فرمائیگا" (صح مسلم)
- ۲) دس خطا میں محو دس در جے بلند آنخضرت سلی شعلیة آلوہ منے فرمایا کہ:
   "جو مجھ پرایک بار درود بھیجاس پر اللہ عزوجل دس درود (رحمین) نازل فرمائیگا۔ اور اسکی دس

خطائيں منادے گااور دس درج بلند فرمائے گا"(نائی)

س) دس بار الله کا درود و سلام ارشاد نبوی صلی شد طبیقالدیم به تسرے پاس جر کیل علیہ الله کا درود و سلام جر کیل علیہ الله آئے اور کہا کہ آپ کا رب فرما تا ہے کیا آپراضی نمیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پرایک بار درود بھیج تواس پر میں دس بار درود بھیجوں گااور آپ کی امت میں

جو کوئی آپ پر ایک بار سلام کھیے گااس پر میں دسبار سلام کھیجوں گا"(نیائی-داری)

م) ہز ار بار نگاہِ الہی ارشاد نبوی سلی لله علیوالوسلم ہے: "جس نے مجھ پر ایک بار درود
شریف پڑھااس پر اللہ تعالی دس بار رحمت کی نظر ڈالتا ہے اور جو دس بار درود تشریف بھیجتا ہے
اس پر حق تعالی سوبار باران رحمت بر ساتا ہے اور جو مجھ پر سوبار درود کھیجتا ہے اس کو اللہ جل
شانہ ہز اربار نگاہ محبت سے دیکھتا ہے ۔ اور اس کی دونوں آئکھوں کے در میان قلم قدرت سے تحر پر
فرمادیتا ہے کہ دو سخت بُر کی چیزوں سے تیر کی حفاظت ہو گئی ایک تو نفاق سے تو چھٹکار اپا گیا،
دوسر کی آتش جہنم سے تیری نجات ہوگئی اور بروز قیامت جنت میں تیری سکونت شہداء کے
ماتھ ہوگی" (نفائل درود شریف)
ماتھ ہوگی" (نفائل درود شریف)
مارد رود بھے اور قبول ہوجائے تو اللہ اس کے گناہ معاف ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ قالوسلم ہے: "جو مجھ پر ایک
بارد رود بھے اور قبول ہوجائے تو اللہ اس کے گناہ محوفر مادیگا"۔ (در مخار)

- ۲) درود پر صنے ول لے کے جسم پر آگ حرام: آنخضرت سلی لله علیة الوہ کم کارشاد
  ہے: "جو مجھ پر ایک بار درود پر هتا ہے اس پر الله تعالیٰ دس بار رحمت بھیجتا ہے۔ جو مجھ پر دس بار
  درود پر هتا ہے الله تعالیٰ اس پر سوبار رحمت بھیجتا ہے۔ جو مجھ پر سوبار درود پر هتا ہے الله تعالیٰ اس پر
  ہزار بار رحمت بھیجتا ہے۔ جو مجھ پر ہزار بار درود پر هتا ہے الله تعالیٰ اس کے جسم پر آگ کو حرام
  کردے گا۔ دنیاوی زندگی اور آخرت میں نیز قبر کے اندر سوال کے وقت اس کو ثابت قدم رکھے
  گا"دولا کی الخیرات)
  - 2) قیامت میں رسول سے زیادہ قریب ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ والدوسلم ہے:
    "قیامت کے دن مجھ سے سب میں زیادہ قریب وہ ہو گا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود
    مجھجا" (ترندی)
  - ۸) سما میر عرش کے بینچ ارشاد نبوی صلی شایدة الدیلم ہے: "مجھ پر کشت سے درود میں اسلوہ)
     میں کے دان عرش کے سامیہ کے بینچ ہوگا"۔ (افضل الصلوہ)

- فرشتے حضور صلی شعلیة الوسلم تک درودو سلام پہنچاتے ہیں حضور صلی شعلیة الوسلم نے فرمایا: "مجھ پر درود بھیجا کرو "تم جس جگہ بھی ہو تمھارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے "۔ (نان)
   یہ بھی ارشاد نبوی صلی شعلیة الوسلم ہے کہ ایک فرشتہ میری قبر پر کھڑ ارہے گا۔ تم سے جو بھی سیچ دل سے مجھ پر درود بھیجے گا تو وہ کے گایا محمد صلی شعلیة الوسلم! فلال بن فلال ن فلال نے آپ صلی شعلیة الوسلم پر درود بھیجا ہے"
- 11) آنخضرت صلی لله علیه قاله تملم کا ارشاد ہے" الله تعالی کے پچھ مخصوص فرشتے ہیں جو زمین میں سیر وسیاحت کرتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں" (نائی-داری)

  11) نیز فرمایا"جو کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو الله تعالی میری روح لوٹادیتا ہے (یعنی اس

كى طرف متوجه فرماديتا ہے)اور ميں سلام كاجواب ديتا ہوں" (افضل الصلاة)

۱۳ ارشاد نبوی صلی ملاملی آلاد ملم که "الله تعالی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب میرا وصال ہوگا تووہ مجھے ہرا کیک درود پڑھنے والے کا درود سنائے گا۔ حالا نکہ میں مدینہ منورہ میں ہول گااور میری امت مشرق و مغرب میں ہوگی اور ساری دنیا کو میرے روضہ اقد س میں کر دے گا۔ اور میں ساری مخلوق کو دیکھار ہول گا اور ان کی آوازیں سن لونگا اور جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا الله تعالی اس ایک درود کے بدلے اس پر دس رحمین نازل فرمائے گا اور جو مجھ پر دس بار درود پڑھے الله تعالی اس پر سو (۱۰۰) رحمین نازل فرمائے گا درجہ الله تعالی اس پر سو (۱۰۰) رحمین نازل فرمائے گا درجہ الله تعالی اس پر سو (۱۰۰) رحمین نازل فرمائے گا درجہ الله تعالی اس پر سو (۱۰۰)

10) ارشاد نبوی سلی لله علی الولم ہے "مجھ پر جمعہ کے دن درود کی کڑت کرو کیوں کہ یہ یوم مشہود ہے۔ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔جوہدہ مجھ پر درود پڑھے اسکی آواز مجھ تک پہنچ

جاتی ہے وہ بدہ جمال بھی ہو'۔عرض کیا گیایار سول اللہ صلی اللہ علی قال ایک آپ صلی اللہ علی قال ایک ہو میں ہو ہون ہوں کے وصال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علی قال ویا کہ درود پڑھنے والوں کی آواز پہنچے گی۔ فرمایا "ہاں وصال کے بعد بھی میں سنوں گاکیوں کہ اللہ تعالی نے زمین پر انبیائے کرام علیم السلام کے مبارکجہوں کو زمین پر حرام فرمادیاہے "(یعیٰ وہ ہمیشہ صحیحوسالم رہتے ہیں) (جاء الانہام) مبارکجہوں کو زمین پر حرام فرمادیاہے "(یعیٰ وہ ہمیشہ صحیحوسالم رہتے ہیں) (جاء الانہام) مبارکجہوں کو زمین پر حرام فرمادیاہے "لیمن حضور پر کشرت سے درود پڑھتا ہوں' میں نے عرض کی "یارسول اللہ صلی للہ علی اللہ اللہ علی ہم الرشاد فرمایے کہ میں کس قدر پڑھا کروں" فرمایا" جتنا درالی چاہے" میں نے عرض کی "کسا ہو وقت "فرمایا" جتنا تیرا بی چاہے "اگر اور زیادہ کرے تو تیرے ہو تیرے کے بہر سین نے عرض کی "دو تہائی وقت "فرمایا جتنا تیرا بی چاہے۔ اگر اور زیادہ کرے تو تیرے لئے بہر افضل ہے "میں نے عرض کی "دو تہائی وقت "فرمایا جتنا تیرا بی چاہے۔ اگر اور زیادہ کرے تو تیرے افضل ہے "میں نے عرض کی "میں اپنا ساراوقت درود پڑھتار ہوں گا تو فرمایا" تب بید درود بڑھتار ہوں گا تو فرمایا" تب بید درود بڑھتار ہوں گا تو فرمایا" تب بید درود بڑھتار ہوں گا تو فرمایا "تب بید درود جائیں گے۔ "رتہ نی۔ معلوہ ک

21) کسی نے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ آلا کم فرمائے کہ آپ پر درود پاک ہی کو وظیفہ منالوں تو کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ آلات کی اور تران اللہ اللہ کا فی ہے۔" (قول البدیع)

(۱۸) حمد و در و در کے بعد دعام تقبول: - حضرت عبداللہ بن مسعود رض اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی کریم صلی للہ علیدالد اور او بحر و عمر رضی اللہ عنما آپ کے ساتھ تھے جب میں (نماز پڑھ کر) بیٹھا تو خدا تعالی کی حمد سے ابتداء کی پھر نبی کریم صلی للہ علیدا اور اور درود پڑھا پھر میں نے اپنے لئے دعا کی تو حضور نے فرمایا 'مانگ لے دیا جائے گا۔ (تر ندی) ایسی ہی ایک حدیث شریف اور داؤد اور نسائی میں بھی ہے جس سے دعا کا طریقہ

معلوم ہواکہ پہلے خداکی حمدو ثناء کی جائے پھراس کے بعد نبی صلی نشعایة الوسم پر درود پڑھا جائے شب دعاما تکی جائے تو قبول ہوگی۔

. ۱۹) درود مشکل کشائی و حاجت بر آری : حضرت سرور کا ئنات صلی لله علیه قال دسم

فرماتے ہیں کہ "جب کوئی مشکل تحمیل پیش آئے یا تمھاری کوئی حاجت برنہ آئے تو مجھ پر درود پر صنے کی کشرت کرو کیونکہ صلات' مشکلات' تفکرات' اور پریشانیوں کو دفع کرتے ہیں'

پر سطے کی سرے سرو یو مندہ '' دے مطابط '' سروٹ ''در پر پیایا ہوں ۔ حاجیتں پورے ہونے کی تنجی اور رزق کی تکثرت کاوسیلہ ہیں'' (نضائل درود شریف)

۲۰) بآوازبلند درود کی شهادت قیامت میں : جس نے مجھ پر بآوازبلند درود

پڑھابر وز قیامت اسکے درود کی شہادت ہر چیز دے گی حتی کہ حجر 'شجر 'کنگریاں اور ہر خشک وتر شیئے شہادت دروداداکرنے میں صدا بلند کرینگے۔" (نضائل درود شریف)

٢١) مميشه فرشتول كاورود: "مجه پردرودشريف كاپرهنا انقل كرنايالكهناسب درود

شریف تھیجنے کی تُعرِیف میں آتا ہے۔اگر کو کی شخص درود شریف کتاب میں لکھے توجب تک وہ

درود شریف اس کتاب میں باقی رہے گا فرشتے ہمیشہ اس پر درود جھیجتے رہیں گے "

(زادانسعید-طبرانی)

۲۲) سونے کے قلم سے جاندی کے کاغذیر شار: حضور رسول مقبول صلی تدمایات میں اور خرمایا کہ "جب کوئی قوم یا جماعت مجھ پر درود شریف پڑھنے کے لئے بیٹھ جاتی ہے تو فر شتوں کی ایک جماعت ایکے سروں پر آسانوں کی بلندی تک چھاجاتی ہے 'ایکے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذات ہوتے ہیں اور درود شریف کے اعدادو شار کھے جاتے ہیں اور فرشتے تحریر کرنے کے دوران مولتے جاتے ہیں" زَیدِدُق ازَادَکُمُ اللّٰه، مینی اور زیادہ اللہ میں اور اللہ میں اور اللہ میں اور اللہ میں اللہ میں اور اللہ میں اللہ میں

پڑھواللہ تعالی تمھارے تواب کواور زیادہ فرمائے گا۔" (نضائل دُرود شریف)

۲۳) تنین دن تک گناه لکھے ہمیں جاتے: حفرت رسول کریم ملی شعلی وَالوَالِم کارشاد ہے کہ دورود رود ورد منا گناموں کو اس درجہ فاکر دیتا ہے کہ پانی آگ کو اس قدر فنا نہیں کر سکتا

اور مجھ پر سلام بھیجناغلا موں کو آزاد کرنے سے بہتر ہے اور مجھ سے محبت کرناراہ خدامیں تلوار چھ پر سلام بھیجناغلا موں کو آزاد کرنے سے بہتر ہے اور مجھ پر ازروئے محبت و شوق جو ایک بار درود بھیج تواللہ جل شانہ کراماً اور کا تبین دونوں فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ تین دن تک اس شخص کے نامئہ اعمال میں گناہ نہ لکھے جائیں۔ (فضائل درود شریف)

۲۴) میل صراط بر در و دسهارا: حضور رحمته للعالمین صلی لله علی آلایکم فرماتے ہیں که "
میں نے گزشته رات ایک عجب معامله دیکھا که میراایک امتی بل صراط پر سے بوی تکلیف کی
عالت میں گزر رہاہے۔ بھی لؤ کھڑاتا ہے۔ پھر گھٹنوں کے بل چلتا ہے۔ پھر اپنی سرین پر
گھیدٹ گھیدٹ کر راستہ طے کر تا ہے۔ پھر گر پڑتا ہے۔ پھر پچھ سہاراتلاش کرتے ہوئے ہاتھ
پاؤں مارتا ہے 'اتنے میں وہ درود شریف جو اس نے اپنی زندگی میں مجھ پر بھیج تھے 'آتے ہیں اور
اس کے ہاتھ کو پکڑ کر سیدھا کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور بردی آسانی سے وہ محصن مرحلہ طئے ہو جاتا
سے " (قول البدیع۔ سعادۃ الدین)

۲۵) میل صراط پر نور: رسول مقبول صلی الدعلیة الدیم نے فرمایا که "مجھ پر درود پڑھنے والے کیلئے پل صراط کے اند حیرے میں تحصارے لئے ایک نور ہوگا۔ اور جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن اسے اجرکا بیانہ بھر بھر کر دیا جائے تواسے چاہئے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے"

(معادة الدارين)

۲۷) مجھ پر پڑھا ہوا ہر درود جنت میں داخلہ کے وقت درود پڑھنے والے کیلئے نور بن کرآئے گاجو قیامت کے دن میل صراط پر پانچ سوسال کی مسافت تک پھیلا ہوا ہو گا۔ ہر درود کے بدلے جنت کاایک محل عطافر مادیا جائے گا۔"(دلائل لخیرات)

۲۷) درود راہ جنت کار ہنما: حضرت احمد مختار صلی شعلیة الدّیلم نے فرمایا "اے امعیّد! مجھ پر درود شریف پڑھنے کی عادت پیدا کرو۔ کیونکہ بروز محشر تحصارے اعمال رائیگاں ہو جانے کا اندیشہ ہے کیونکہ اعمال کا دارومدار نیتوں پرہے اور نیتوں میں نقص کا امکان ہے مگر

وَالْوَسِلُم كَى عظمت كَى روشُ دَلْيل ہے.

جھے پر بھیجے ہوئے درود کی حفاظت کا میں خود ہی ضامن ہوں۔اے میرے امتیو! قیامت کے دن تحصارے پاس اعمال کے چاہے کتے ہی ڈھیر ہوں اگر ان اعمال میں مجھ پر بھیجے ہوئے درود شامل نہ ہوں تو گویا اللہ پاک تحصی جنت جانے کی اجازت بھی دے گا مگر تم جنت کا راستہ ضرور بھول جاؤگے۔ کیوں کہ مجھ پر درود راہ جنت کار جنماہے "(نضائل درود شریف) مہونیٹ پر دو فر شننے درود کا حساب رکھتے ہیں:۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ عرض کی کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیوا ایک بندہ کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں حضور رسالت مآب صلی للہ علیوا الدیملے نے فرمایا "ایک فرشتہ تمہاری دائیں طرف ' ایک بائیں طرف ' ایک تمہاری تھے اور ایک فرشتہ تمہاری

پیشائی پر ہو تاہے۔ جب تم اپنآپ کو دوسر وں سے کم خیال کرتے ہو تواللہ جل شانہ تمہاری عزت کو

بڑھا تا ہے اور جب تم ظلم و ستم پر اترآتے ہو تو وہ تمھی ذکیل و خوار کرتا ہے۔ مزید برآل دو
فرشتے تمھارے ہو نئول پر متعین ہیں جو صرف مجھ پر تمھارے درودوں کی تفاظت کرتے اور
حساب رکھتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ تمھارے منہ پر دربانی کرتا ہے کہ کہیں نیند اور تمھاری
حالت بے خبری میں کوئی نقصال دہ چیز داخل نہ ہونے پائے اور دو فرشتے تمھاری آنکھوں پر ہیں '
پس یہ سب وس فرشتے ہوے جو ہڑھل کے ساتھ ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ " (تغیر قرطبی سورہ رعد)

بہر حال حضور صلی للہ علیة آلوں کم پر بھیجے گئے درود کی حفاظت اور کنتی کیلئے ہر ہر شخص
کے ہو نئول پر دودو فرشتوں کا قائم کیا جانا خود درود شریف کی فضیلت اور حب نبوی صلی للہ علیہ

٢٩) چارول مقرب فرشتول كى درود برط صنے والول بر عنايت : حضور محمد مصطفى صلى لله عنايت : حضور محمد مصطفى صلى لله على الديارول مقرب فرشتے جرئيل ميكائيل اسرافيل اور عزرائيل عليم اللام ميرے پاس آئے۔سب سے پہلے جرئيل عليه اللام كينے لگے كہ يارسول

الله صلی لله علیة الدّ ملم! جو بھی شخص آپ پر روزانه دس بار درود بھیجے گا محشر میں اٹھنے کے وقت میں خوداس کا ہاتھ پکڑ کر کوندتی ہوئی بجلی کی طرح قیامت کے راستہ سے گزر جاؤں گا۔

اس کے بعد میکائیل علیہ السلام بول پڑے کہ یار سول اللہ صلی بلٹہ علیہ آلہ کہ ہا۔ میں اس شخص کو آپ کے حوض کو ٹرو تسنیم سے یانی پلایلا کر سیر اب کرو نگا۔

پھر اسر اقبل علیہ السلام پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی للہ علیہ وَلَدُوسِكم! ایسے شخص کی مغفرت نہ ہو مغفرت نہ ہو اسطے میں خدا کے آگے سجدہ میں گریپڑوں گا اور جنب تک اس کی مغفرت نہ ہو اسپنے سر کواٹھانے کانام نہ لول گا۔

ایچ سر واها نے فائم نہ ہوں فا۔

آخر میں عزر ائیل علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ بیارسول الدّصلی اللہ علیۃ الایسے فائدہ کی دوح کو میں اس طرح قبض کروں گاجس طرح نہیوں کی روحوں کوقبض کر تا ہوں" (فضائل درودشریف)

لہذا کوئی آگر قیامت میں جبرئیل علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر مجلی کی طرح بل صراط پر سے گزرنے میکا ئیل علیہ السلام کے ہاتھوں شربت کو شرسے سیر اب ہونے 'اسر افیل علیہ السلام کے سجدے کے وسلے سے بخش طلب کرنے اور عزر ایکل علیہ السلام کے ہاتھوں نبیوں جبیبی جان کے قبض کئے جانے کا آر ذو مند ہو تووہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کو اپنا معمول بہالے۔

قبض کئے جانے کا آر ذو مند ہو تووہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کو اپنا معمول بہالے۔

قبض کے جانے کا آر ذو مند ہو تووہ کر دود : حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی کہ

سر کار دوعالم صلی نشد علیه قالهٔ ملی ارشاد ہے کہ '' تم اپنے پچوں کو رونے پر ایک سال تک مت مارا کرو کیوں کہ یہ نومولو بچہ یا پچی کا رونا چار ماہ تک ذکر لاالہ الا اللہ ہو تا ہے اور اس کے بعد چار ماہ تک رسول اللہ صلی نشعلیہ قالهٔ ملم پر درود ہو تا ہے اور آخر کے چار ماہ کارونا اپنے والدین کیلئے وعاوٰں کی در خواست ہوتی ہے ''(نضائل درود شریف)

۳۱) درود سے بعد موت مغفرت: رسول اکرم سلی لله علی آلایه کم ار شاد ہے کہ "جو شخص اپنی زندگی میں جھ پر کثرت سے درود تھ جتا ہے تو خالتی کا نئات اس شخص کی موت پر تمام مخلوقات کو حکم فرماتا ہے کہ اس کے لئے مغفرت طلب کریں "(نضائل درود شریف)

۳۳) ورود کا تواب چارسو مج کے بر ابر: حضرت علی شیر خدار ضی اللہ تعالی عند نے روایت کی ہے کہ حضور صلی للہ ملیوالی سلم نے ارشاد فرمایا کہ "جس نے اسلام لانے کے بعد حج بیت اللہ اداکیا اور بعد حج غزوہ میں شرکت کی تواللہ تعالی اس غزوہ کا ثواب چارسوبار حج خاند کعبہ کے دلول میں بید کو اور عمر رسیدہ صحابہ کے دلول میں بید رنج ہونے لگا کہ ہم لوگ تواس عظیم کار ثواب سے محروم رہ گئے۔

ارحم الراحمین نے عاشقان رسول کی تسکین کے لئے جبر کیل علیہ السلام کو اس خوشنجری کے ساتھ فوراً محبوب کے پاس بھیجااور جبر کیل علیہ السلام بارگاہ نبوی صلی الله بیال الله جال علیہ السلام بارگاہ نبوی صلی الله بیال الله جل شافہ فرما تا ہے کہ جو میں حاضر ہوکرعرض کرنے لگے۔ اے رسول خداصلی لله علیه الائلہ جل شافہ فرما تا ہے کہ جو آپ صلی الله بیال الله جل شافہ فرما تا ہے کہ جو آپ صلی الله بیال الله بیال الله بیال الله بیال الله بیال الله بیال میں معرف میں معرف میں معرف کے جذبہ سے ایک بار درود پڑھے گا تو الله بیاک اس ایک درود کے ثواب کو ایسے چار غزوہ وال کے ثواب کے برابر کردیگا جن غزود کی کا ہم غزوہ چارسوبار حج بیت الحرام کا ثواب رکھتا ہوگا۔ (قول البدیع)

سب الگول میں اور پچھلوں میں اور آسان کے فرشتوں میں درود تھیج) (نضائل درود شریف) ووسری روایت میں ہے کہ "میرایہ امتی مجھ پر ہمیشہ یہ درود پڑھتا ہے۔"اُللّھم اُ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى لَهُ "(ترجمه: الالله! محمد رسول صلى لله علية الدِّلم ير توابیبادرود بھیج جس کوآپ صلی املیہ آادسلم کیلیے تو پیند کر تاہے اور راضی ہے) (سعادۃ الدارین) ma) موسىٰ عليه السلام كو درود كالحكم : حضرت موسىٰ بن عمران مليه السلام يروحي آئي کہ موسیٰ! کیا تو چاہتاہے کہ میں تجھ سے اتنا قریب ہو جاؤں جتنی تیری باتیں تیری زبان سے قریب ہیں اور جتنی تیری روح کو تیرے جسم سے نزدیکی ہے۔ اور جتنی تیری بینائی کو تیری آنکھوں سے قرمت ہے اور کیا تیری تمناہے کہ بروز محشر تجھے پاس نہ ستائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مارے خوشی کے احصل بڑے اور جواب دیا کہ جی ہاں مجھے ان نعمتوں کی بے حد خواہش ہے۔ حق تعالی نے فرمایا گروا قعی ایباہی ہے تو میرے حبیب محم صلی ملا علیة الدِملم یر تو کثرت سے درود پڑھنے کی عادت پیدا کر (نضائل درود شریف) ٣٢) ورود کے بغیر ضرب کلیم بے اثر: جب موسیٰ علیہ اللام قبطیوں کی شدت و سختی سے نگ آگر بھم خدا اپنی قوم مینی اسر ائیل کے لئے رات کو مصر سے نکل پڑے۔ صبح سومرے ایک بڑے دریا کے کنارے آ<u>پنچے جسے ی</u>ار کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ یہودی قوم اینے پیغیبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے ادبی سے پیش آتے ہوئے کہنے گی اے موسیٰ! تم ہم سب کو مصرے کیوں بھگا لائے۔ وہال تو قبطیوں کی غلامی میں کم سے کم زندہ رہنے کی مهلت مل جاتی تھی۔ اب سامنے عظیم دریاہے اور پیچھے فرعون کی فوجوں کی تلواریں آرہی ہیں۔ تم نے توہمیں موت سے قریب کر دیا۔اے موسیٰ! اینے خداہے کہو کہ جلدیار ہونے کاسامان بیداکردے ورنہ ہم مارے جانے سے پہلے تمھاری موت ہمارے ہا تھوں سے ہوگ۔ حضرت موسیٰ علیه السلام دربار اللی میں ہاتھ پھیلائے یون عرض گزار ہوئے کہ مولیٰ! اس مصبیت سے نجات دلا۔ فرمان اللی پہو نجا کہ عصا (ہاتھ میں کی لکڑی) دریا کی سطح پر مارو تو

در ہامیں راستہ نکل آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوش ہو کر دریامیں اتر ہے اور زور سے عصا کویانی کی سطح پر مارا مگر دریا پر بچھ اثرینہ ہولہ سنی اسر ائیل کے سخت دباؤڈ النے پر اللہ کے کلیم نے بہت روتے اور گر گڑاتے ہوئے بھر وہی درخواست اللہ تعالی کی جناب میں پیش کی۔جواب ملاكمةم اين عصاسے كام لو۔ حضرت موسىٰ عليه اسلام نے چھر كوشش كى جوسب بركار ثابت ہو كى۔ دریا کے کنارے بیٹھے رونے لگے۔بارگاہ رب العزت سے حضرت جبر کیل علیہ السلام آپنیجے اور ا یریشانی کا سبب یو چھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام کیفیت بیان کر دی۔ حضرت جبر کیل عليه السلام نے کہا- دینیا میں ہر کام وسلیہ اور سلیقہ سے بخو بی انجام یا تا ہے۔ تم پہلے ''ضرب عصاء'' کے طریقہ سے واقف ہو جاؤ۔اللّٰہ تعالٰی کا تھم یوں ہے کہ رسول آخر الزماں صلیٰ للہ علیة َالوَسلم پر یملے تین بار درود شریف پڑھو پھر ضرب کلیمی سے فائدہ اٹھاؤ۔اب تم ضرور کا میاب رہو گے۔ چنانچةآ<u>ب نے</u> تین مرتبه درود پڑھااورعصاء سے یانی کی سطح پرضرب لگائی۔رسول مدنی صلی لله علیهٔ الدیسلم یر صلوت نے ضرب کلیمی کوالی طاقت و کرامت بخشی کہ دریا نے در میان سے دو مکڑے ہو کر وسیع رائے ہنادئے جس پر سے گزرتے ہوئے نبی اسرائیل کو قوم نے دریایار کرلیا اور فرعون کی مصیبت سے نجات یائی۔ (الملاذوالاعضام) ٣٧) حفرت جبر نيل عليه السلام كو درود برط صنے كا حكم: حفرت جبر ئيل عليه السلام کابیان ہے کہ اللہ جل شانہ 'نے میری تخلیق کے بعد مجھے دس ہزار برس بے خبری کی حالت میں رکھااور جب مجھے یکارا اے جبرئیل! تواس وقت مجھے بیتہ چلا کہ میر انام جبر ئیل ہے۔ میں نے جواب میں کما "لَبَیْكَ اللَّهُمُ لَبَیْكَ" يعنى جى حاضرات الله! بده خدمت میں حاضر ہے۔ تھم اللی ہوا" قدّیسْنی "میری پاکی وبے نیازی کے ذکر میں مشغول ہو جا۔ چنانچہ میں رب و خالق اکبر کی قدوسیت کا ذکر دس ہز ادبر س تک کر تارہا۔ پھر صد ا آئی 'مَجَدُنتی''اب میری بزری گی وبرتری کی صفت بیان کر تاره۔ چنانچہ میں دس ہزار برس تک عظمت الهی کا گیت گا تار ہا۔ پھر ندا آئی" حَمَیْدُنیْ "میری حمد و ثناء کی کتح پڑ ھتارہ۔ چنانچہ میں

نے دس ہزار برس تک تحمید الهی میں زندگی گزاری۔اس کے بعد "ساق عرش" کے پردہ کو گرا کر مجھے دس ہزار برس تک اس پر نظر جمائے رہنے کا فرمان جاری ہوا۔ اس نطارہ کے دوران عرش اعظم کی ساق (پنڈل) پر میں نے ایک سطر لکھی دیکھی" لآل للہ الله الله مُحَمَّدُ وَسُولُ اللهِ "مِين في عرض كي الله فالقراد المنن! ميه محدر سول الله (صلى لله علية الوسم) كون بيں۔جواب آيا كه اے جبر ئيل إاگر ميرے اراد هُ قدرت ميں ' تخليق محمد صلى لله علية الوسلم نه ہوتی تو تم کو خلقت کی خلعت نصیب نہ ہوتی باہمہ اگر وہ نہ ہوئے تونہ جنت ہوتی اور نہ جنم 'نہ سورج ہو تانہ جاند 'نہ نواب ہو تانہ عمّاب' اے جرئیل ! اس ذات محد صلی ملاملہ اللہ علیہ آلوملم پر جو دوعالم کی تخلیق کاباعث ہے تم صدیقے جاؤ۔اور درود شریف کامدیہ گزرانو۔ (فضائل درودشریف) ٨ ٢٠٠٨ درود كى بركت سے چورى كے الزام سے نجات : رسول الله صلى لله عليه وآلوملم کے زمانے میں ایک مالدار یہودی نے اسلام کو نیجاد کھانے کی نیت سے اسیے باغ میں کام كرنے والے ايك غريب مسلمان پر ايك اونٹ كى چورى كا الزام لگايا " حالاتك وہ اونث حقیقت میں اسی مهاجر غریب مسلمان کا تھا۔ رئیس یبود ی نے چار منا فقول کے ہاتھ کچھ رقم تھا کر جھوٹی گواہی دینے کے لئے آمادہ کر لیا۔ یہودی نے اس نادار مسلمان کو چوری کا جرم ٹاہت کرنے کے لئے بار گاہ رسالت میں پیش کیااور چاروں منافقوں نے جھوٹی گواہی دی کہ<sup>ا</sup> اس اونٹ کا صحیح مالک میہ یہودی ہے ہم اس اونٹ کواس کی مال کے پیٹ سے پیدا ہونے کے وقت سے جانتے پہچانتے ہیں۔

صاحب علم الاولین و آخرین صلی شعد و آلای لم نے اس غریب مہاجر سے فرمایا کہ تم اپنی صفائی میں بیان دواور شہادت پیش کرد کہ یہ تیرا ادنٹ ہے اور تم نے چوری نہیں کی۔ غریب مہاجر نے کہایار سول اللہ صلی للہ علیو آلای لم! میں نے اپنی ساری دولت و جائید اداور تمام اقرباء کو صرف آپ کی خاطر مکہ میں چھوڑا اور اپنے اسی اونٹ پر سوار ہو کر آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں۔ بیٹ کھرنے کیلئے اس یہودی کے پاس باغ میں کام کرتا ہوں۔ یہ میرا اونٹ ہے گر

میرے پاس کسی قتم کا گواہ یا شہادت موجود نہیں ہے۔ بظاہر فیصلہ توبیہ تھا کہ اونٹ یہودی کے حوالے کر دیاجائے اور چوری کی سزامیں مہاجر مسلمان کے ہاتھ کاٹ دئے جائیں۔

ر سول برحق صلی مند ملی داریسلم نے اونٹ کو اپنے سامنے لاکر بو چھاکہ اے بے زبان اونٹ! بتاتیر اسچامالک کون ہے؟

قدرت اللی اور مجزی مصطفی صلی الله علیة الایسلم کا کرشمہ بید کہ اونٹ نے نصیح عربی زبان میں اور انتا شروع کیا '' انکا لِهلاً آلمشلم وَ اِنَّ هَوُ لَآءِ الشّهوَّ وَ اَکَادِ بُونَ '' یعنی یا رسول الله صلی الله علیه الله مسلمان کا بھو اور مدعی یہودی اور سب کے سب گوا ہ الکل جھوٹے ہیں۔ رسول کر یم صلی الله علیة الوئلم نے اس یہودی کو نامر اولو ٹا دیا اور اس غریب مهاجر مسلم کو ایپ پاس بلا کر یو چھا کہ '' تو کو نساعمل کر تاہے جھے سے کہہ کہ جس کی برکت سے اللہ پاک نے تیری سے ایل کے اظہار کے فاطر بے زبان جانور کو زبان عطافر مائی۔''

حضور رسول مقبول صلی لله علیة آلائه المنظم نے فرمایا کہ " تیرے اسی درود بیڑھنے کے عمل کی برکتوں نے محقے د نیامیں ذات اور رسوائی سے بچالیااور آخرت میں بھی الله تعالیٰ کے غضب و عذاب سے تو نجات باگیا۔" (نضائل درود شریف)

۳۹) شمد کی ملحی کے درود سے شمد میں مطحاس: حضرت مولانا جلال الدین روی علیہ الرحمہ اپنی مثنوی شریف میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت آقائے نامد ارسلی پید علیقال وہ کم جسد مبارک پر ملحی نہ بیٹھتی تھی میں نیک اللہ جل شانہ 'نے ملحیوں کو جسد اطہر پر بیٹھنا اس لئے حرام کرد کھا تھا کہ وہ گندگی میں پلتے اور غلاظت میں گھرے رہتے

ہیں۔ مگر شہد کی مکھی دربارِر سول صلی للہ علیۃ الذیام میں حاضر ہو کر کبھی لباس پراور کبھی جہم اقد س
پر نقید ق ہوتی تھی۔ ایک بار شہد کی مکھی حاضر خدمت تھی۔ حضور صلی للہ علیۃ الذیلم نے سب
کچھ جانتے ہوئے بھی اس سے دریافت فرمایا کہ اے مکھی یہ بتا کہ تو شہد کہ طرح تیار کرتی ہے
شہد کی مکھی نے عرض کی اے اللہ کے حبیب صلی للہ علیۃ الدیلم! ہم مختلف باغوں 'چمنوں اور
گلشوں میں پھرتے ہوئے چنبیلی گلاب 'جو ہی وغیرہ ہر پھول کارس چوستے ہیں اور اسے لاکر
اپنے جھے میں جمع کردیتے ہیں تو وہی شہد بن جاتا ہے۔ یہ سن کر حضور انور صلی للہ علیۃ الدیلم نے
پھر فرمایا کہ ان پھولوں کارس تو پھیکا اور پھی گڑوا بھی ہو تا ہے لیکن شہد تو صرف میٹھا اور شیرین
ہوتا ہے یہ بتا کہ ان پھیکے رسوں میں شیرین کہاں سے آتی ہے ؟ تو شہد کی مکھی نے جو اب دیا۔
عارف رومی کے شعر میں ہ

گفت چوخوانیم براحمه درود می شود شیرین و تلخی راربود

لیعنی یار سول الله صلی الله علیه آلویکم! ہمارے منہ اور پیٹ میں شکر نہیں ہے لیکن جب ہم پھولوں
کارس چوس کر پرواز کرتے ہیں تو آپ پر درود شریف پڑھتے ہوئے ہم اپنے جھول تک پہنچتے
ہیں۔ شہد کی بیہ مٹھاس اور شیرینی ولذت در اصل آپ پر درود پڑھنے کی برکت اور آپ کے نام
گرامی کا صدقہ ہے۔ (مثوی مولاناروم۔مقاصد السالئین)

اس واقعہ میں یہ ایمان افروز سبق بھی ہے کہ جس طرح درود شریف کی ہدولت پھیکے کڑوے 'رس میں شہد کی لذت اور مٹھاس آجاتی ہے اس طرح ہماری رو تھی بھیکی عباد توں میں بھی درود شریف کی برکت سے قبولیت کی مٹھاس پیدا ہو سکتی ہے۔ نیز جیسے کہ ایک درود کی برکت سے تمام بھولوں کے رس تھل مل کر ایک ہوگئے اور سب کا ایک ہی نام شہد ہو گیا۔ اس طرح حضور صلی لند علی آلائے کمی کر کت سے سارے ہندی 'سند ھی' عربی' مجمی انسان ایک ہوگئے جن کا ایک ہی نام "مسلمان" ہوگیا۔ اور جس طرح درود شریف کی برکت سے شہد گئے جن کا ایک ہی نام "مسلمان" ہوگیا۔ اور جس طرح درود شریف کی برکت سے شہد

ہمارے لئے شفائن گیاا ہے ہی ہر دعا حضور صلی للہ علیة آلڈ ملم پر درود اور آپ صلی للہ علیہ آلڈ ملم کے اسم گرامی کی برکت ہے گناہ کے مرض کے پلئے دوائن گئی۔

کرای کابر کت سے کناہ کے سر اس کے سے دوان کا۔ ۴۰ ) درود سے پیدا میر ندہ کی کسبیع : تاجدار مدینہ صلی للہ علیہ آلؤملم نے فرمایا کہ ''جو

ہدہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تواس کاوہ درود اس کے منہ سے تیزی سے نکلتا ہے اور ہر خشکی و تری اور یہ مشرق و مغیب سرگن تاہول کہتا ہے کہ میں فلال بن فلال کادرود ہول جواس نے اللہ

اور ہر مشرق و مغرب سے گزر تا ہوا ہیہ کہتا ہے کہ میں فلال بن فلال کا درود ہوں جو اس نے اللہ کی بہترین مخلوق محمہ صلی للہ علیوالوسلم پر بھیجا ہے پھر ہر بشئے اس شخص پر درود بھیجتی ہے اور اس

ورودے ایسا پر ندہ پیدا کیا جاتا ہے جس کے ستر (۷۰)ہزاربازہ ہیں۔ ہر بازہ میں ستر (۷۰)ہزار پر میں ستر (۷۰)ہزار پر میں ستر (۷۰)ہزار پر میں ستر (۷۰)ہزار پر کے ساتھ (۷۰)ہزار پر کے ساتھ کی ستر (۷۰)ہزار پر کے ساتھ کی ستر (۷۰)ہزار پر کے ساتھ کی ستر (۷۰)ہزار پر کے ساتھ کی ساتھ ک

میں ستر (۷۰) ہنر ارمنہ 'اور ہر منہ میں ستر (۷۰) ہز اُر زبانیں ہو تی ہیں اور ہر زبان سے ستر

(۷۰) ہزار بولیوں میں وہ پر ندہ اللہ تعالی کی تشبیح بیان کر تاہے اور ان ساری تسبیحات کا ثواب

الله تعالی اسی درود پڑھنے والے شخص کے حساب میں لکھتا ہے۔ (دلائل الخرات)

ام) درود برطیخے دالے کو عظیم فرشتے کی دعائے مغفرت: حضرت

سرور کا گنات صلی للہ علیہ آل کے فرمایا ہے کہ "اللہ عزوجل نے میری قبر پر ایک ایسے فرشتے کو مقرر فرمایا ہے جس کا سرعرش معلی کے یتیج ہے اور اس کے دونوں پاؤں زمین کے ساتوں

طبق کے نیچے ہیں۔اس فرشتے کے (۸۰) ہزار پر ہیں۔ اور ہر پر میں اس (۸۰) ہزار ریشے

ہیں۔ ہرریشے کے نیچے اسی (۸۰) ہزار روال ہیں اور ہر روال میں ایک زبان ہے جس سے وہ خالق کون و مکان کی تنبیج و تخمید کرتے ہیں اور مجھ پر درود بھیجے والول کے لئے مغفرت طلب

كرتے ہيں"(الملاذوالاعضام)

۳۲) فرشتے کا تا قیامت درود برط هنا: آنخضرت سلی لله علی قاله کارشاد ہے کہ "جو مجھ پر محض میرے حق کی تعظیم جالانے کی خاطر درود برط هتاہے تو الله تعالیٰ اس درود سے ایک ایسا فرشتہ بیدا فرما تاہے جس کا ایک پر مشرق میں اور دوسر ا مغرب میں ہوگا۔ اس کا سر

عرش کے ینچے اور دونوں قدم زمین کے ساتو یں طبق میں ہوں گے۔اس کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندہ پر درود پڑھ جس طرح اس نے میرے نبی پر پڑھاہے اور وہ فرشتہ قیامت تک اس بندہ پر درود پڑھتارہے گا۔"(دلائل الخرات)

۵۶) " "جو محبت و شوق کے ساتھ سوبار سے زیادہ درود پاک پڑھے تو میں قیامت کے روز اس کا شفیج اور گواہ بیول گا" ( قول البدیع )

٣٦) "جويول درود پڑھ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَانْزِلْهُ الْمَقْعُدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدُكَ يَوْمُ الْقِيدَامَةِ" (ترجمہ: اے الله محمد صلی شعدہ الدیم پر درود نیج اور قیامت کے دن آپکو تیری بارگاہ میں مقام و قرب خاص پر فائز فرما۔)

تواس کے لئے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے "(الرغیب والربیب)

24) درود و سلام کی غظیم فضیلت: حضور صلی شعلی آلائم کاار شاد ہے کہ "مجھ پر درود بھیجا 'پانی سے آگ جھھ پر سلام بھیجا درود بھیجا 'پانی سے آگ جھھ نے سے زیادہ گناموں کی آگ کو بھھانے والا ہے اور مجھ پر سلام بھیجا غلام آزاد کرنے افضل ہے نیز اللہ کے راستہ میں تکوار چلانے سے افضل ہے '(افضل الصادة)

۸م) درود ول سے نفاق کو پاک کرتا ہے: رسول سلی شعلیة الیام نے فرمایا ہے کہ "جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالی اس کے دل کو نفاق سے ایسے ہی یاک کر دیتا ہے جیسا

کہ پانی کیڑے کوپاک وصاف کردیتاہے" (کشف النمہ)

۹۳) ورود سے اپنی مجالس سجاؤ: آقائے نامدار صلی الله علیه آلدیکم کا ارشاد ہے "اپی مجلسوں کو مجھ پر درود قیامت کے روز مجلسوں کو مجھ پر درود قیامت کے روز

تمحمارے لئے نور ہوگا۔"(افضل الصلوة)

۵۰) درود برٹر صنے والوں کی جدائی سے پہلے مغفرت: حضرت رسول مقبول صلی لئہ میں اور مصافحہ کے بعد مجھ پر مقبول صلی لئہ میں اور مصافحہ کے بعد مجھ پر درود بڑھتے ہیں توان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے خدا تعالی النے اللے پچھلے گناہ معاف کر

ویتاہے۔"(سعادۃالدارین)

۵) درود سے بھولی چیزیاد آجائے: تاجدارمدینه سلی نشملیة الوسلمنے فرمایا که "جو شخص بھولی بسری ہوئی بات کو بیان کرنا چاہتا ہے تواسے چاہئے کہ وہ مجھ پر درود بھیجے۔ کیوں کہ اس کا مجھ پر درود بھیجا اس کی بات کا قائم مقام ہے اور ممکن ہے اسے بھولی بھالی ہوئی بات

ياد آجائے" (افضل الصلوة)

۵۲) درود بر صفے والول کی حوض کو تربیر شناخت: آنخضرت سلی شایدة آدیام نے ارشاد فرمایا کہ "قیامت کے دن میرے حوض کو تر پر کچھ گروہ وار دہوں گے جن کو میں انھیں دنیامیں درودیا کے کثرت کی وجہ سے پھانتا ہوں " (قول البدیج)

هـ موت سے قبل جنت میں اپنامقام دیکھ لیگا: آخضرت سلی شامیقالہ

وسلم نے فر مایا کہ '' جس نے مجھ پر دن تھر ہزاربار درود شریف پڑھا'وہ اس وقت تک مرے گا :

نهيں جب تك كه وه جنت ميں اپني آرام گاه نه د مكيم لے گا۔ " (قول البديع)

۵) متحصاری مرضی درود کم بروصویا زیاده: رسول الله صلی لله علیه الدیام نے خطبہ

میں فرمایا کہ ''بعدہ جب تک مجھ پر درود پڑھتار ہتاہے اللہ تعالی کے فرشتے اس پرر تمتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔اب محصاری مرضی ہے کہ تم مجھ پر درود شریف کم پڑھویازیادہ''صلیاللہ علیوآلوسلم ااجمعین۔ (قول البدیع)

۵۵) دن اور رات کے گنا ہوں کی بخش : آنخضرت صلی شعلیة آلا سم کاار شاد ہے کہ " دورہ میری محمد پر ہر دن اور ہر رات کو تین مرتبہ میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے درودیاک پڑھے تواللہ تعالی پڑت ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ مختد ہے "

( قول البديع)

۵۷) سلام سے رزق میں کشادگی : ایک شخص نے دربار نبوت میں حاضر ہو کرفقر و فاقہ اور تنگی معاش کی شکایت کی۔ تو اس کو رسول اکرم صلی لله علیو آلاد ہم نے فرمایا" جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو"السلام علیم "کہہ۔ چاہے کوئی گھر میں ہویانہ ہو۔ پھر مجھ پر سلام عرض کر "اکسنگلام عکینگ آیھا النّب ہے و کہ حکمت اللّٰه و بَرَ کَاتُه " (ترجمہ: اے نبی آپ سلیم اور الله کی رحمت و برکت نازل ہو) اور ایک بار"قل ھو الله احد" (یعنی سورہ اخلاص) پڑھ"۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالی نے اس پر رزق کو کھول دیا حتی کہ اس کے ہمایوں اور رشتہ داروں کو بھی اس رزق سے فیض حاصل ہوا۔

(سعادة الدادين - قول البديع)

(سعادة الدادين - قول البديع)

(معادة الدادين - قول البديع)

الله عند رسول اكرم صلى لله علي قالويه كارشاد د به كه "جو مجھ پر ايك بار درود شريف پڑھے اس كے

الله تعالى ايك قير اطاجر لكھتا ہے اور قير اطاحد بہاڑ كے مثل ہے۔" (قول البديع)

لكة الله تعالى ايك قير اطاجر ككھتا ہے اور قير اطاحد بہاڑ كے مثل ہے۔" (قول البديع)

(۵۸)

قيم جنت ميں سكونت : حضرت جرئيل عليه السلام نے آقائے دو

جمال صلی مللہ علیدو آلدوملم کو بیہ خوشخری سائی کہ" الله تعالی نے آپ کو جنت بیں ایک قبہ عطا

فرمایا ہے۔ جبکی چوڑائی تین سوسال کی مسافت ہے اور اسے کرامت کی ہواؤں نے گھیر رکھا ہے۔ اس قبہ میں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جوحضور صلی لله علیاً الاسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ (نبعة الجالس)

9 ۵) حورین زیادہ عطام و نگی: نبی کریم سلی لله علیة الدسلم نے فرمایا "اے میری امت! تم میں ہے جو مجھ پر درودیاک نیادہ پڑھے گاس کو جنت میں نیادہ حورین دی جائیں گ۔"

(سعادة الدارين ، قول البديع)

- (۲) دعاکے اول آخر درود: رسول الله صلی شعلیة الدیم نے فرمایا که "جب تم الله تعالی سے دعاما نگو تو پہلے درود شریف پڑھو کیوں کہ الله تعالی کریم ہے اس کے کرم سے بیبات بعید ترہے کہ اس سے دودعائیں ما نگی جائیں تووہ ایک کو تو قبول کر لے اور دوسری کور دکرے "(درود شریف مجھی ایک دعائی ہے) (نه دالجالس)
- ۱۲) ورود کے بغیر وعامعلق: سیددوعالم الله صلی شعلی الداری که "بر دعا در و در و در کا ارشاد ہے که "بر دعا دوک دی جاتی ہے تاو قتیکہ نبی کریم صلی لله علی قال کا اور چرول کے ساتھ پیش رسول: ارشاد نبوی صلی لله علی قال ایسلم در و دیا مول اور چرول کے ساتھ پیش رسول: ارشاد نبوی صلی لله علی قال ایسلم

ے "تم مجھ پراپنے نامول کے ساتھ اور اپنے چرول کے ساتھ پیش کئے جاتے ہولہذاتم مجھ پر اچھے طریقے سے درود شریف پڑھاکرو" (سعادۃ الدارین) ۱۹۳) امتی کا کندھانبی کے کندھے کو چھوئے :حضور نبی کریم اللہ صلی شایدة الدیم کاار شادہ کہ "جس نے مجھ پر ہزاربار درود شریف پڑھا جنت کے دروازے پر اس کا کندھا میرے کندھے کیساتھ چھوجائے گا۔"(سعادۃ الدارین-قل البدیع)

(10) خواب میں زیارت نبوی: حضور سولِ مقبول صلیاللہ علیة الدیم کاار شاد ہے "جو شخص ذیل میں درج درود شریف پڑھے توخواب میں اس کو میری نیارت ہوگی اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا۔ اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھے لے گا تو میں اس کی شفاعت کروں گاوہ حوض کو ٹرسے پانی پئے گا اور اس کے جسم کو اللہ شفاعت کروں گاوہ وض کو ٹرسے پانی پئے گا اور اس کے جسم کو اللہ نتالی دوز خ پر حرام کر دیگا" (کشف النمہ قل البدیع)

ٱللَّهُمُّ صَلِّ عَلَىٰ رُوْحِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ فِي ٱلأَرْوَاحِ وَ عَلَىٰ جَسَدِهٖ فِي ٱلْأَجْسَادِ وَ عَلَىٰ قَبْرِهٖ فِي ٱلْأَجْسَادِ وَ عَلَىٰ قَبْرِهٖ فِي ٱلْقُبُورِ (قول البدلج)

ترجمہ: اے اللّٰہ روحوں میں ہمارے سر دار محمہ (صلی لله علیة الدِّسلم) کی روح پر اور جسموں میں آپ (صلی لله علیة الدِّسلم) کے جسم پر اور قبروں میں آپ (صلی لله علیة الدِّسلم) کی قبر پر درود جھیجہ۔

۲۲) ورود گناہوں کا کفارہ ' باطن کی صفائی : ارشاد نبوی صلی شعلی قال ہم ہے ''جمھ پر درود پڑھواس کئے کہ مجھ پر درود پڑھنا تمھارے گناہوں کا کفارہ اور تمھارے باطن کی صفائی ہے۔''(قول البدیع)

٧٤) ورود لکھنے والے کیلئے فرشتوں کا استغفار: ارشاد نبوی سلی لله علیه آله بلم ہے "جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا توجب تک میر انام اس کتاب میں رہے گا فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے رہیں گے۔ "(سعادۃ الدارین۔ نزہۃ الناظرین)

۲۸) درود برِ مط جانے تک تواب: ارشاد نبوی صلی لله علیه آلدیلم ہے کہ "جس شخص نے میری طرف سے کوئی علم کی بالیکسی اور اس کے ساتھ مجھ پر درود پاک لکھ دیا توجب تک وہ کتاب پڑھی جائے گی اسکا تواب ملتارہے گا۔" (سعادۃ الدارین)

19) درود کی بدولت دل زنگ سے بیاک: ارشاد نبوی صلی مندعاید آلدیم ہے "ہر چیز کے طہارت اور عنسل ہوتا ہے اور ایمان والوں کے دلوں کے زنگ سے طہارت مجھ پر درود ریڑ صنا ہے۔ "( قول البدیع)

2) درود سے حجاب آسمان المحر جاتا ہے: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سر ور دوعالم صلی للہ علیہ قالوسلم نے فرمایا "ہر دعا کے لئے زمین وآسمان کے در میان ایک حجاب پڑار ہتا ہے۔ جب تک دعا کرنے والا 'بھیک ما تکنے والا 'اپنی زبان سے در وو شریف نمیس پڑھتاوہ حجاب دعاؤل کو روک رکھتا ہے۔ لیکن جب درود شریف پڑھ لیتا ہے تو وہ جاب اٹھ جاتا ہے اور دعائیں مقام قبولیت میں داخل ہونے کی اجازت پاتی ہیں۔ اگر در ود شریف زبان پر نہ لایا جائے تو وہ آواز بازگشت کی طرح دعا کرنے والے کی طرف لوٹ پڑتی ہیں۔" (فضا کی درود شریف)

اک) ماہ شعبان میں درود کی فضیلت: آسان میں ایک دریا ہے جس کا نام "دریائے برکات" ہے۔ اس دریائے برکات کے کنارے ایک درخت ہے جس کو "درخت تحیات" ہے۔ تحیات" کے جس کانام "صلوات" ہے۔ اس کے بہت زیادہ پر ہیں۔ جب کوئی مسلمان شعبان المعظم کے مقدس مہینہ میں حضور لا مع النور صلی للہ علیہ آلایہ لم پر درود پاک بھیجتا ہے تو وہ پر ندہ اس دریا میں غوطہ لگا کر باہر نکل آتا ہے اور اس دریا میں غوطہ لگا کر باہر نکل آتا ہے اور اس در خت تحیات پر بیٹھ کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے لیعنی جھنگتا ہے تو اللہ تعالی جل شانہ پانی کے ہر قطرہ سے جو اس کے پرول سے شیکتا ہے ایک ایک فرشتہ بیدا فرما تا ہے اور وہ سارے فرشتے حمد و ثائے اللی میں مشغول ہوتے ہیں جس کا ثواب اس درود پر مینے والے بدہ کو مو من کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ (دلائل الخیرات)

2۲) جمعہ کے دن یا رات کو درود بڑھنے کی بر کتیں: حفزت سرور کا نات صلی لله علی قالورات مجھ پر درود

پڑھے گا تواللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما تاہے جو کہ اس درود پاک کولے کر میرے دربار میں ایسے ہی حاضر ہو تاہے جیسے تمھارے پاس ہدیے آتے ہیں اور وہ فرشتہ عرض کر تاہے کہ حضور یہ درود پاک کا ہدیہ فلال بن فلال آپ کے امتی کاہے جو فلال قبیلہ کاہے تو میں اس درود کونور کے سفید صحیفے میں محفوظ کر لیتا ہوں۔" (سعادۃ الدارین)

۷۵) "جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کا غذات اور سونے کے قلم ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات کے دن اور جمعہ کی رات کو جمعہ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔"(سعادۃ الدارین)

24) "جس نے مجھ پربروز جمعہ سوبار درود بھیجاوہ قیامت کے دن ایک ایسے نور کے ساتھ اٹھے گاکہ اگریہ نورساری مخلوق میں بانٹ دیاجائے توسب کواس کا حصہ ملنے کی گنجایش ہوگ۔"(دلائل الخیرات)

میرے دربار میں پہنچ جاتاہے۔(جامع صغیر)

ہوں۔ روں ن بیرت ۷۷) "مجھ پر جمعہ کے دن کژت سے درود بھیجا کرو۔ کیونکہ میری امت کا درود ہر جمعہ کو میرے سامنے پیش کیاجا تاہے جو شخص سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہو تاہے وہ ان میں سے مرتبے میں میرے زیادہ قریب ہو تاہے۔" (جامع صغیر)

44) جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر بخثر ت درود بھیجا کرو۔جس شخص نے ایسا کیا تو

میں قیامت کے دن اس کاشفیج اور گواہ ہوں گا۔" (جامع ضغر)

(۸۰) جس شخص نے مجھ پر جمعہ کے دن سو(۱۰۰) بار درود شریف پڑھا تواس کے (۸۰) سال کے گناہ معاف کئے گئے اور جس شخص نے جمعہ کے روز مجھ پر ایک ہز ار (۱۰۰۰) بار دروو شریف پڑھا تووہ اس وقت تک نہیں مرے گاجب تک وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے گا۔" شریف پڑھا تووہ اس وقت تک نہیں مرے گاجب تک وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے گا۔" (افضل الصلاة)

۸۰) جس شخص نے جمعہ کے روز عصر کی نماز پڑھی پھر اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے (۸۰) باراس نے کہا۔ ''اللّٰهُ مَّ صَلّ عَلیٰ سَیّدِنا مُحَمَّدِنِ النّبِینِ الْاُمْیٰ وَ عَلیٰ اللهِ وَ صَلْحِبِهِ وَسَلّهٔ تَسْلِیماً ''(ترجمہ: اے الله بھارے سر دار اور نبی امی محمد صلی لله علی الوہ اللہ کا اور آپ کے اصحاب پر درود اور خوب سلام بھے) تو اس کے (۸۰) سال کے گناہ خشد نے جاتے ہیں اور (۸۰) سال کی عبادت اس کے حصہ میں لکھی جاتی ہے۔ (سعادۃ الدارین) مفتہ کے دن ورود پڑھنے حکم نبوکی: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسالت مآب صلی للہ علیوالوہ کم نبوکی: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے دن مروی ہے کہ رسالت مآب صلی للہ علیوالوہ کم بھود اس دن میری بہت بر الی کرتے ہیں۔ جس نے جھڑ الیا اور ہفتہ کے دن اس کے لئے میری شفاعت مجھ پر لازم ہو گئے۔ '' (نفائل درود شریف) قیامت کے دن اس کے لئے میری شفاعت مجھ پر لازم ہو گئے۔ '' (نفائل درود شریف) اتوار کے دن درود ویڑھنے حکم نبوکی: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت

(ایسا کیوں) کی مخالفت کر نابر وزا توار لازی ہے "صحابہ نے فرمایا کہ"اے میرے امتیو! تم پر رومیوں (ایسا کیوں) کی مخالفت کر نابر وزا توار لازی ہے "صحابہ نے عرض کی بیار سول سلی للہ علیہ قاله کم میں فتم کی مخالفت کریں؟ تو فر مایا کہ "وہ لوگ ا توار کے دن گرجے جاکر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں 'مجھے گالی گلوج بختے ہیں اور میری برائی کرتے ہیں۔ اگر تم لوگ ا توار کی صبح کی نماز کے بعد ہور کعت یا خدا تمہیں جتنی طاقت عطافرمائے کی نماز کے بعد ہور کعت یا خدا تمہیں جتنی طاقت عطافرمائے

نماز پڑھ کر مجھ پرسات (ے) بار درود بھیجو گے نیز اپنے دالدین کے لئے اور مومنوں کے لئے دعائے مغفرت فرمائے گا۔ دعائے مغفرت کرو گے تورب العالمین تمہاری اور تمہارے والدین کی مغفرت فرمائے گا۔ تصاری اس وقت کی دعاقبول ہو گا۔ نیک کام کیلئے جو بھی ما گو گے وہ پاؤ گے۔ (الملاذوالاعتمام) معزول فرشتہ کار تنبہ در ووسے محال: ایک روز حضرت جر ئیل علیہ السلام نے دربار نبوی صلی للہ علیہ قالوہ میں حاضر ہو کر ایک عجیب وغریب واقعہ بیان کیا کہ "میں کوہ قاف سے گزر رہا تھا۔ جمال کسی کے رونے اور آہ و فغال کرنے کی آوازیں سائی دینے لگیس۔ دیکھا تو وہ رونے والا در اصل وہی فرشتہ تھا جس کو میں نے پہلے آسان پر دیکھا تھا جمال وہ اس فرشتہ تھا جس کو میں نے پہلے آسان پر دیکھا تھا جمال وہ اس فرشتہ تھا جہال وہ اس فرشتہ کی ہر سانس سے اللہ تعالیٰ فرشتہ سید افر اس فرشتہ کی ہر سانس سے اللہ تعالیٰ فرشتہ پیدا فرمایا کر تا تھا۔

پر درود شریف پڑھنے میں مصروف ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس فرشتے کے بال وپر نمودار ہونے گئے اور بالآخر اس ذلت و پستی سے اڑ کر آسان کی بلندیوں پر جا پہنچااور اپنے تخت ومرتبہ پر پھرسے فائز ہو گیا۔"(معارج النبوۃ - زہرۃ الریاض)

معتوب فرشته ورود سے محبوب بن گیا۔ شب معراج میں حضور صلیاملہ علية الدسلم نے ديگر عائبات ميں سے بيا بھي ملاحظه فرمايا كه ايك فرشتہ كے ير جلے ہوئے ہيں جس کا سبب جرئیل علیہ السلام نے بیہ بتایا کہ اس فرشتے کو اللّٰہ تعالیٰ نے ایک شہر پر عذاب نازل کر کے اس کو تباہ کرنے کے لئے بھیجا تھالیکن وہاں ایک شیر خوار بچہ کو دیکھ کراس کور حم آگیا تووہ اس طرح تھم کی تقبیل کے بغیر ہی واپس ہو گیا۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو میہ سزا دی ہے۔ بیہ سن کر حضور سرور کا ئنات صلی ملاعلیة آلیلم نے بار گاہ اللی میں اس فرشتہ کی توبہ قبول كر لينے كى سفارش فرمائى توحق تعالى نے فرمايا"اے مارے حبيب! اس فرشته كى توبديك ہے کہ آپ پر دس(۱۰)بار درود شریف پڑھے۔ یہ حکم سنتے ہی فرشتے نے دس بار درود شریف پڑھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کوبال ویر عطا فرماد بیئے۔ فور اوہ اوپر پرواز کر کے ملا تکہ میں جاملا۔ جهال شور ہونے لگا كه درووشريف كى بدولت الله تعالى نے "كروبين برحم فرماديا- (رونق المجالس) ۸۵) درود سے تچھلی پراگ کا اثر نہ ہوا: ایک مچھلی کو پکڑ لینے کے بعد ایک شکاری اسے فروخت کرنے کے لئے بازار لے گیا۔ جمال ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے اس مچھلی کو خرید لیااور نیت کرلی کہ حضور سرور عالم صلی ملت علیدة الوسلم کی وعوت کرول گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ہوی کووہ مچھلی دیتے ہوے اچھی طرح ایکانے کی ہدایت دی۔ بی بی نے مچھلی کو ہانڈی میں ڈال کر چو لھے پر رکھدیا۔اور نیچے آگ جلائی لیکن مچھلی کا پکنا تو دور کی بات ہے آگ ہی روش نہیں ہوتی تھی۔جب بھی آگ سلگائیں تووہ بچھ جاتی تھی۔بالآ خراس صحابی نے حضور سرور کو نین صلی لندعله قاله کم کی خدمت میں حاضر ہو کر سار اماجر ابیان کر دیا۔ تاجدامدینه صلیالله علیهٔ الوسلم نے ارشاد فرمایا که "دنیا کی آگ کیااسے دوزخ کی آگ بھی

جلا نہیں سکتی کیوں کہ ایک مرتبہ کسی سوداگر کا بحری جماز سمندر میں جارہا تھا جس میں ایک شخص روزانہ درود شریف پڑھا کرتا تھا اس نے دیکھا کہ ایک دن ایک مجھلی بھی جماز کے ساتھ ساتھ آر ہی ہے اوروہ بھی درود شریف سن رہی ہے۔ یہ وہی مجھلی تھی جو پہلے شکاری کے جال میں کچینس گئی اور پھر بازار میں فروخت ہو کر صحافی کے گھر آئی تاکہ پکاکر دعوت رسول کی حائے۔ (نضائی دمور شریف)

۸۶) درود سے میزان بر نیکیول کا بلڑاوزنی: حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن بھم اللی حفرت آدم علیہ السلام سبر حلہ بینے ہوئے عرش اعلی کے پاس ہوں گے اور بیہ ملا خطہ فرمایئن گے کہ میری اولا دمیں سے نس نس کو جنت میں اور کس کس کو دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ اسی دوران حصرت آدم علیہ السلام اجانک بید دیکھیے کر کہ حضور خاتم النبین صلیاملہ علیؤالؤسلم کے ایک امتی کو فرشتے دوزخ کی طرف لے جارہے ہیں فورا شفیج المذنبین صلی مند علیة الدیم کو ندادیں گے که ''اے اللہ کے حبیب صلی مندعلیة الدیم ! آپ کے ایک امتی کو ملا ئکہ دوزخ لے حارہے ہیں۔"حضور فورامتوجہ ہو کر فرشتوں سے فرمائیں گے کہ ''ٹھیر جاوَ''لیکن فرشتے عرض کریں گے ''پارسول اللّٰہ صلیاتُدعلیةِ لَائِلم! درباراللی ہے تھم ملنے پر ہی ہم یہ کام کر رہے ہیں۔اب رک کر خدا کی عدول حکمی نہیں کر سکتے۔''شافع محشر بارگاہ ایز دی مین عرض رسا ہول گے کہ ''اے رب کریم! کیا تونے میرے ساتھ پیر وعدہ نہیں فرمایا تھاکہ میری امت کے بارے میں مجھے رسوا نہیں فرمائے گا۔"عرش اللی سے تھم ہو گااے فرشتو! میرے حبیب کی اطاعت کرواور اس بندے کوواپس میزان پر لے جاؤ۔ چنانچہ میزان پراس کے اعمال کا پھروزن کیاجائے گا۔ توشفیع عاصیاں! اپنی جیب ہے ایک نور کا سفید برچہ نکال کراس کی نیکیوں کے بلڑے میں رکھ دیں گے جس کی بدولت اس کی نیکیوں کا پلزانهایت وزنی ہو جائےگا۔اور فوراایک شوربریا ہو گاکہ اس کو جنت لے جاؤ۔

جنت جانے سے قبل وہ امتی ایخ آقائے نامدار صلی لندعا والدیکم سے ناوا قف ہوتے

ہوئے استفسار کرے گا کہ اے نورانی چرہ والے سرکار! میرے مال باپ آپ پر قربان ہوجائیں آپ کون ہیں کہ مجھ پررحم کھایااور اپنی نوازش سے میری لغزشوں کو معاف کرادیا؟ توآپ ملی للہ علیقالیا کم فرمائیں گے: "میں تیرانبی محمد رسول اللہ صلی للہ علیقالیا کم ہوں اور یہ نورانی پرچہ دراصل تیراوہی درود شریف ہے جو تو نے سیچ دل سے مجھ پر پڑھا تھا جے میں نے تیرے آج کے دن کے لئے محفوظ رکھا تھا۔ وہی درود شریف تیری خشش کے لئے کام آیا۔" تیرے آج کے دن کے لئے محفوظ رکھا تھا۔ وہی درود شریف تیری خشش کے لئے کام آیا۔" (معاربہ النبوق۔ قول المدیع)

## دوسرے باب کادوسر احصہ

دوسر باب کے اس دوسرے حصہ میں الی احادیث مبارکہ جمع کی گئی ہیں جن

میں درود شریف نہ پڑھنے پروعید' تنبیہ 'محرومی اوربد بختی کا تذکرہ ہے۔

٨٥) برد الجيل وه جونام نبي صلى لله علية آلة للم بردرودن براه على جضورني كريم صلى لله علية آلة للم

نے فرمایا'' بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرانام لیاجائے پھروہ مجھ پر درود نہ پڑھے''

(ترندی۔مشکوۃ)

۸۸) رسول الله صلی لله علیه آله کلم نے فرمایا" میں محمص بتاؤں کی بخیلوں میں سب سے برا بخیل کون ہے ؟ ایسادہ شخص ہے کہ جس کے پاس میر ا کون ہے ؟ اور لوگوں میں سب سے براعا جزکون ہے ؟ ایسادہ شخص ہے کہ جس کے پاس میر ا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درودنہ بڑھے" (قول البدیج)

- ٨٩) جنت كاراسته بهول جائے گا: ارشاد نبوى سلى لله علية الوسلم ہے"جو شخص مجھ بردرود
  - شریف پڑھنابھول گیادہ جنت کے راستہ ہے ہٹ گیا''( قول البدیع)
- ۹۰) کچھ لوگوں کو قیامت کے دن جنت جانے کا حکم ہوگالیکن وہ جنت کا راستہ بھول جائیں گے۔ حضور علی نے فرمایا بیہ وہ لوگ ہوں گے جنھوں نے میر انام سنااور مجھ پر درود شریف نہ پڑھا" (نہة الجالس)
- "او) ارشاد نبوی صلیامله علیه آلهٔ کلم ہے "جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیاوہ جنت کاراستہ بھول گیا۔" (قول البدیع)
- ۹۲) فرکرنبی صلحالله علیه آله سلم پر درودنه پرهناجفا: "به جفای که میراکس بندے کے یاس ذکر ہواوردہ مجھ درودنه پڑھے "(قول البدیع)
- 97) گلاب سوتھ الغیر درود جفا: ارشاد ہوی سلی شعلی قال یکم ہے ''جس نے گلاب کے پھول کو سونکھاادر مجھ پر درود شریف نہ پڑھا'اس نے مجھ پر جفاکی لینی ظلم کیاہے ''(زہد الجالس)
- ۹۴) ورودنه برطها توبے وین: ارشاد نبوی ملی شعلیة الدسم نے "جس نے مجھ پر درودنه

برُهاأس كاكوئي دين نهين ہے" (كشف الغمه)

99) ورود نه برُ ها تووضو نهيل : ارشاد نبوی صلی لله علية آلوَلم ہے "جس نے مجھ پر درود نه برُ ها اس کاوضو نهيں ہے "(کشف الخمہ)

91) فرکرنی صلی شعلیة آله لم پر در و دنه پڑھا تو دوزخی: ارشاد نبوی صلی شعلیة آله لم ہے "جس کے پاس میر اذکر ہواور اس نے مجھ پر درودنه پڑھا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ "( قول البدیع)

92) تنبی کریم صلی ملته علیة آلؤیلم کی زیارت سے محروم: ارشاد نبوی صلی ملته علیة آلویلم ہے " تین ایسے شخص ہیں جو میری زیارت سے محروم رہیں گے ایک توایتے ماں باپ کا نا فرمان اور دوسر ا میری سنت کا تارک اور تیسر اوہ جس کے سامنے میر اذکر ہواور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔"

(قول البديع)

۹۸) بدبو دار مر دار کھا کر اٹھے: رسول اللہ صلی للہ علیة آلة سلم نے فرمایا" جب کوئی قوم جمع ہوتی ہے پھر اٹھ جاتی ہے مگر نہ ذکر اللی کرتی ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی لله علیة آلة سلم پر درود پڑھتی ہے تووہ یوں اٹھے جیسے بدبو دار مردار کھا کر اٹھے۔" (قول البدیع)

99) صلوة وسلام نه پڑھنے والے سے نبی سلی لله علیة الوسلم کا قطع تعلق: ارشاد نبوی صلی لله علیقالوسلام نه پڑھا تواس کا نبوی صلی لله علیة الوسلام نه پڑھا تواس کا مجھ سے اور میر ااس سے کوئی تعلق نہیں "پھر آپ صلی لله علیة الوسلم نے فر مایا" اے الله! جو میرے ساتھ ہو جا اور جو مجھ سے کٹ گیا تو بھی اس سے رشتہ توڑ لے۔" (افضل السلة)

100) نام نبی پر درود نه برطها تومحشر میں دید اررسول صلی تدمید آزاد کم نهمیں: ایک رات مسجد نبوی میں رسول پاک صلی تدمید آزاد کم نهازاد افر مار ہے تھے۔ام المومنین بی بی عائشہ رضی الله عنبا اپنے حجرہ میں سلطان کو نمین صلی تدمید آزاد ملم کا پھٹا ہوا کرتا ہی رہی تھیں۔رات اندھیری تھی اسلئے چراغ کی روشن میں سلائی ہورہی تھی کہ اچانک ہواکا جھو نکا آیا اور جراغ بچھ

گیا۔ ساتھ ہی بی بی عاکشہ رض اللہ عنها کے ہاتھ سے سوئی زمین پر گرپڑی۔ بی بی نے سوئی کو بہت وھو نڈابہت طولا گرسوئی ہاتھ نہ آئی۔ اسے میں سرکار دوعالم صلی للہ علیة آلؤیلم تتجد سے فارغ ہوکر آئے اور جر وَعا کشہ رض اللہ عنها کے کواڑ کو کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی آپ سلی للہ علیة آلؤیلم کے چر وَانور کے عکس سے بی بی کا حجرہ تمام اس درجہ منور ہو گیا کہ ام المو منین نے سوئی کو زمین پر با سانی دیکھ کر اٹھالیا اور جر سے و خوشی سے عرض کی "مرحبا صد مرحبا" کیا منور چرہ آپ صلی للہ علیة آلؤیلم نے پایا ہے کہ جس کی روشنی نے اند ھیر ہے کمرہ میں گری ہوئی سوئی کو تک بتادیا۔ یہ سکر رسول مکرم صلی للہ علیة آلؤیلم آبدیدہ ہو کر فرمانے گئے کہ "اے عاکشہ ابوئی موئی سوئی کو کسی اللہ علیة آلؤیلم آبدیدہ ہو کر وزمخشر نہ دیکھ پائے گا۔ بی بی عاکشہ رضی اللہ عنها نے عرض کی کہ یار سول اللہ صلی للہ علیة آلؤیلم وہ اس کون آپ صلی للہ علیة آلؤیلم کو دیکھ نہ پائے گا؟ ارشاد ہوا کہ "جو مخیل ہوگا۔"ام المو منین رضی اللہ عنہا نے پھر دوبارہ سوال کیا کہ وہ میرانام س کر مجھ پر درود نہیں بھیجتا ہے "۔ (تول اللہ عائے کہ درانہ الناظرین)

10) فرکر نبی صلی لله علیة الدیم بر درود نه بر ها توبد بخت: حضور صلی لله علیة الدیم نے ایک بار ممبر پر جلوه افرون ہوتے ہوئے کہلی 'دوسری اور تیسری سٹر ھی پر کیے بعد دیگرے تین بار آمین فرمایا- صحابہ نے اس کا سبب دریافت کیا تو فر مایا کہ جب میں کہلی سٹر ھی پر چڑھا تو جبر کیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی "بد بخت ہواوہ شخص کہ جس نے ماہ رمضان پایا اور روزہ نہ رکھی حظمت کے جس نے ماہ رمضان پایا اور روزہ نہ رکھی حظمت کے جس نے کہا آمین۔

دوسری سیر تھی پر جبرئیل علیہ السلام نے کہا''بد مخت ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں والدین کویاان میں سے ایک کوپایااور انکی خد مت نہ کر کے جنت میں نہ بہنچا'' تو میں نے کہا آمین۔

پھر تیسری سیر هی پر جر کیل علیہ السلام نے کہا کہ "بد بخت ہے وہ شخص جس کے پاس

یار سول الله صلی لله علیه قاله ملم آپ کا ذکریاک ہواور اس نے آپ صلی لله علیه قاله ملم پر درود شریف نہیں پڑھا" تو میں نے کہا آمین۔

۱۰۲) ارشاد نبوی صلی لله علیة آله سلم ہے: "جس کے پاس میر اذکر ہواور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا تووہ دیخت ہے"۔ (قول البدیع)

۱۰۳) ورود نہ بڑھا تو کام بے برکت: ارشاد نبوی سلی اللہ علیہ قالہ سلم ہے "
"بربامقصد کام جو بغیر اللہ تعالیٰ کے ذکر اور بغیر درود شریف کے شروع کیا جائے وہ بے برکت
اور خیر (بھلائی) سے خالی ہے"۔ (مطالع المرات)

۱۰۴) " بهروه کام جس میں اللہ تعالیٰ کاذکرنہ ہواور ذکر الٰہی و درود کے بغیر شروع کیا جائے تو

وہ دم کٹااور ہربر کت سے خالی ہے "۔ (مطالع المرت)

۱۰۵) فرکر نبی صلی لله علیه قاله بلم پر درود نه جو تو مغفرت سے محرومی: رسول اگرم صلی لله علیه قاله بلم نے فرمایا که ''بے شک الله تعالی نے میرے ساتھ دو فرشتے مقرر کے بیں۔جب میرا ذکر کوئی مسلمان کر تاہے اور مجھ پر درود پاک پڑھتاہے تو یہ دونوں فرشتے کہتے ہیں الله تعالی تجھے مخش دے۔اور اس دعا پر الله تعالی اور دوسرے باقی سب فرشتے کہتے ہیں آمین۔اور جب کوئی مسلمان میرا ذکر کر تاہے مگروہ مجھ پر درود نہیں پڑھتا تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ الله تعالی تیری مغفرت نه کرے۔دونوں فرشتوں کی دعا پر بھی الله تعالی اور اس کے سارے فرشتے کہتے ہیں۔ آمین '' قول البدیع)

107) فرکر نبی صلی ملا ملا ماید آلایه الم پر درود نه پڑھنے والے پر لعنت: شکاری کے جال میں گر فقار ہر نی نے حضور صلی ملا علیہ آلایه اللہ علیہ آلایه کی کہ مجھے اپنے بھو کے چھوٹے پڑوں کو دودھ بلانے تھوڑی دیر کیلئے چھوڑ دیجئے۔ شاہ کو نین صلی ملا مایہ آلایه اللہ توالی ہم نے فرمایا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر؟ ہر نی نے جواب دیا آگر واپس نہ آؤں تو مجھ پر اللہ تعالی کی ولیی ہی لعنت ہوجیسی آپ کی اللہ علیہ آلایه کی اللہ تعالی کی لعنت ہوجیسی آپ کی لعنت ہوتی ہوتی ہوتی کا ذکر سن کر آپ صلی ملا علیہ آلایه کی پر درود نہ پڑھنے والے شخص پر اللہ تعالی کی لعنت ہوتی ہے (قول البدیع)

100) درود بغیر اعمال کاڈ ھیرحشر میں بے سود: حضور نبی کریم صلی للہ عاید آلاہ لم اپنی امت کو تنبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ''اے میرے انتید! مجھ پر درود شریف پڑھنے کی عادت پیدا کرو۔ کیوں کہ روز محشر تمھارے اعمال کے را نگال ہوجانے کا اندیشہ ہے کیوں کہ اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے گئے درود کی انحصار نیتوں پر ہے اور نیتوں میں نقص وعیب کا اندیشہ رہتا ہے مگر مجھ پر بھیج گئے درود کی حفاظت کا میں بذات خود ضامن ہوں۔ اے میرے انتید! قیامت کے دن خواہ تمھارے پاس اعمال کے کتنے ہی ڈھیر ہوں آگر ان اعمال میں مجھ پر بھیج ہوئے درود شامل نہ ہوں تو گویا اللہ تعالیٰ تمھی جنت کا راستہ ضرور بھول جاؤگے کیوں کہ مجھ پر درود 'جنت کی اجازت تودے گا مگر تم جنت کا راستہ ضرور بھول جاؤگے کیوں کہ مجھ پر درود 'جنت کے راستہ کار ہنما ہے ''۔ (نضائل درود شریف)

## تبسراباب

## فضائل درود شريف اقوال صحابه وصالحين كى روشني ميں

1) سید ناصد بق اکبر رضی الله عنه: حفرت الوبح صدیق اکبر رضی الله عنه فرمایا که حضور رسول اکرم صلی لله علی قاله کله عنه بر درود شریف گناموں کو اسی طرح مثادیتا ہے جس طرح سر دیانی آگ کو بھوادیتا ہے اور رسول خداصلی لله علیهٔ الاسلام الله کی خوشنودی کے لئے غلام ازاد کرنے سے افضل ہے اور آقائے نامدار صلی لله علیهٔ الاسلام کے ساتھ محبت کر نااللہ کی راہ میں تاوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ (سعادت دارین۔ قول البدیع)

۲) ام المو منین کی کی عاکشہ صدیقہ دسی الله عنه جفرت کعب دسی الله عنه سے دوایت ہے کہ میں کی کی عاکشہ رسی الله عنها کی خدمت میں ایسے وقت عاضر ہوا جبکہ ذکر رسول صلی الله علیة الدیا کی مجلس قائم تھی جس میں ام المو منین یوں بیان فرمار ہی تھیں کہ "ہر روز طلوع آ قباب ہوتے ہی ستر (۲۰) ہزار فرشتے نازل ہو کر سر کار دوعالم صلی الله علیوالوسلم کی قبر شریف کے چاروں طرف دائرہ بنالیتے ہیں اور رسول اطهر علیہ الصلوة والسلام کے روضہ شریف کے اطراف رحمت افغانی کرتے جاتے ہیں۔ یہ حالت شام تک رہتی ہوئے ہے۔ اس وقت دوسر ی جماعت ستر (۲۰) ہزار فرشتوں کی پہونچ جاتی ہے اور پہلی جماعت کی واپسی ہوتی ہے۔ یہ شام کو اترے ہوئے فرشتے بھی وہی عمل کرتے ہیں جو پہلی جماعت کرتی واپسی ہوتی ہے۔ یہ شام کو اترے ہوئے فرشتے بھی وہی عمل کرتے ہیں جو پہلی جماعت کرتی مسی کے طور وضہ کھی۔ پھر طلوع آ قاب کے وقت دوسر ی جماعت اتنی ہی تعداد کی آ جاتی ہے۔ اسی طرح روضہ رسول صلی ملہ علی قالوم کے اطراف ہمیشہ ستر ۲۰ ہزار فرشتے درود شریف پڑھتے ہوئے حاضر رسول صلی ملہ علی قالوم کے اطراف ہمیشہ ستر ۲۰ ہزار فرشتے درود شریف پڑھتے ہوئے حاضر

خدمت رہتے ہیں "۔ ( مینی کوئی بھی گھڑی ان فرشتوں کے درود شریف سے خالی نہیں رہتی ) (جذب القلوب)

- ۳) ام المومین بی بی عائشہ صدیق رضی الله عنهانے فرمایا که «مجلسوں کی زینت حضور نبی کریم صلیالله علی آلوئلم پر درود شریف سے ہے لہذا مجالس کو درود شریف سے آراستہ کرو۔"
- (سعادۃ الدارین) ۳) سید ناعمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ: سید نا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں "بے شک دعاز مین و آسان کے در میان روک دی جاتی ہے جب تک تواپ نبی سلی للہ علیہ قالوسلم پر درود شریف نہ پڑھے۔" (ترندی - مشکوۃ)
- ۵) سید ناعلی مر تضی رضی الله عنه : سید ناعلی شیر خدا کرم الله وجهه نے فرمایا که "الله تعالی نے جنت میں ایک ایساخاص در خت اگایا ہے جس کا پھل سیب سے برا اور انار سے چھوٹا ہے وہ میوہ مکھن سے زیادہ نرم ونازک 'شہد سے زیادہ شیریں اور مشک سے برا ھر خوشبود ار جو گا۔ اس در خت کی مثنیاں ترو تازہ مو تیوں کی اور اس کی پیتاں زبر جدی ہوں گی۔ اس در خت کا پھل محبوب خداصلی لله علی قالو ملم پر شرت سے درود بھیخے والوں کے واکسی دو سرے کو نصیب نہ ہوگا۔ "کا پھل محبوب خداصلی لله علی قالو ملم پر شرت سے درود بھیخے والوں کے واکسی دو سرے کو نصیب نہ ہوگا۔ "
  - ۲) حضرت علی رضی الله عنه نے فرمایا که "اگر الله کاذ کر بھول جانے کا خوف نه ہو تا تو میں نبی کریم صلی لله علیة آلائیلم پر درود شریف بھیجنے کے سواکوئی نیکی کاکام نه کرتا۔" (افضل الصلوة)
- 2) سید ناعبر الله بن مسعودر ضیالله عنه : سید ناعبد الله بن مسعودر ضی الله عنه سے منقول ہے کہ اس ہے کہ "جب تم میں سے کوئی بھی شخص الله سے کی چیز کا سوال کرناچاہے تواسے چاہئے کہ اس کے لائق حمدو ثناء سے آغاز کرے پھر نبی کریم صلی لله علیة آلوسلم پر درود شریف بھیجے پھر اس کے

بعد الله سے دعاما کے کیوں کہ بیہ ضرورت حاجت پوری ہونے کیلیے مناسب ہے "(افضل الصلاة)

۸) سید ناعبر الله بن مسعود رضی الله عنه نے حضرت زید بن و مب رضی الله عنه سے فرمایا که "جب جمعه کادن آئے تورسول لله صلی لله علی قِاله کلم پر ہنر ار مر تنبه درود شریف پڑھنا ترک نه کرو"

(سعادة الدارين - قول البديع)

- و) سیدنا عبد الله بن عمر رضی الله عنه: سیدنا عبد الله بن عمر رضی الله عنه نے فرمایا که «جو ایک بار درود پڑھیجیل گے"۔(احمد)
- ۱۰) سید ناحذ یفه رضی الله عند: صحافی رسول سید ناحذیفه رضی الله عند فرمات بین که ''درود شریف پژهنادرود شریف پژهندوالے کواوراس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کورنگ دیتاہے''۔

\* (سعادةالدراين)

- اا) بعض دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنم: بعض دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجھین نے فر مایا کہ "جس مجلس میں رحمت للعالمین صلی للہ علیہ قال کیا کہ بردرود پاک پڑھا جاتا ہے تو اس مجلس سے ایک نمایت پاکیزہ خوشبو مہمکتی ہے جو کہ آسانوں کی بلندیوں تک جاتی ہے۔اس پاکیزہ خوشبو کو جب فرشتے محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ زمین پر کسی مجلس میں رسول اگر م صلی للہ علیہ قال قیم پڑھا جارہا ہوگا۔"
- ۱۲) سید ناعمر بن عبد العزیز رضی الله عند: سید ناعمر بن عبد العزیز رضی الله عند نے فرمان جاری کیا که "جمعه کے دن علم کی اشاعت کرواور نبی کریم صلی لله علیو آلوملم پر درود شریف کی کثرت کرو۔" (قول البدیع-سعادة الدارین)
- ۱۳) سید ناوصب بن منیه رضی الله عنه: سید ناوهب بن منبه رضی الله عنه نز فرمآیا که " نبی کریم صلی الله علیه آلایم پر درود شریف پڑھناالله تعالی کی عبادت ہے۔ " (سعادة الدارین)

۱۲) سید تا امام زین العابدین رضی الله عنه: سید الشهداء حضرت سید ناام مسین رضی الله عنه شهید دشت کربلا کے نور نظر سید ناامام زین العابدین رضی الله عنه کا فرمان بیکه "الله تعالیٰ کے محبوب صلی لله علیهٔ الوبلم پر درود شریف کژت سے پڑھنااہل سنت و جماعت کی علامت ہے"۔

(سعادة الدارين)

10) سید ناامام جعفر صادق رضی الله عند : سید ناامام جعفر صادق رضی الله عنه کاار شاد گرای ہے "جب جمعرات کا دن آتا ہے تو عصر کے وقت حق تعالی آسان سے فرشتے زمین پر نازل فرما تا ہے جن کے پاس چاندی کے ورق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ جمعرات کی عصر نازل فرما تا ہے جن کے پاس چاندی کے ورق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ جمعرات کی عصر سے لے کر جمعہ کے دن غروب آفتاب تک ان فرشتوں کا قیام زمین پر رہتا ہے۔ اسی دور ان وہ شفیج اللہ نمین سلی الله علیهٔ آله سلم پر درود شریف پڑھنے والوں کا درود شریف لکھتے رہتے ہیں۔ "

۱۷) سید نالمام شافعی رضی اللہ عنہ : سید نالمام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ '' میں اس چیز کو محبوب رکھتا ہوں کہ انسان ہر حال میں درود شریف کثرت سے پڑھے'' (سعادۃ الدارین)

21) حضور غوث اعظم رض الله عنه: قطب ربانی محبوب سجانی غوث اعظم حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رضی الله عنه فرماتے ہیں که "اے ایمان والو! تم مسجدوں کو اور نبی کریم صلی لله علیة آلا کم پر درود پڑھنے کو لازم کرلو" (نتی ربانی)

(۱۸) علامه ابن نعمان علیه الرحمه: علامه این نعمان علیه الرحمه کا قول ہے که "اہل علم کااس پر اتفاق ہے که رسول کریم صلی شعلیة الوسلم پر درود شریف پڑھناسب عملوں سے افضل ہے۔ اور

اس سے انسان دنیاو آخرت میں کا میابیاں حاصل کر لیتاہے۔" (سعادة الدارین)

19) علامة يمي عليه الرحمه: علامه حليمي عليه الرحمه فرمات عين كه "جب حضور صلى لله علية آلة علم

کاذکر مبارک جاری ہو تو ہم صلوۃ و سلام پڑھیں۔ نیز فرمایا کہ فرشتے حالا نکہ شریعت مطهر ہ کے پاپند نہیں ہیں پھر بھی وہ درود شریف پڑھ کراللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں لہذا ہم ان فر شتوں سے زیادہ مستحق اور اولی ہیں کہ درود شریف پڑھ کر قرب حق حاصل کریں۔"

(سعادة الدارين)

٢٠) حضرت امام خواجه حسن بصرى قدس مره: خواجه حسن بصرى قدس مره فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اسے حوض کر ٹرسے بھر کر جام پلائے جائیں تووہ یوں درودیاک يرِها كرے: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُكتَّدٍ وَاللهِ وَاصْحَابِهِ وَ اَزْوَاجِهِ وَ اَوْلَادِهِ وَ دُرّيَّتِهِ وَاهْلِ بَيْتِهٖ وَ اَصْهَا رِمٖ وَانْصَارِهٖ وَاشْيَاعِهٖ وَمُحِبِّيْهٖ وَ عَلَيْنَا مَعَهُمْ اَجْمُعِيْنَ يَآ أَرْحُمُ الرَّاحِمِيْنَ "(نزمة الجالس)

(ترجمه: اے الله! حضور محمه صلى لله علية آلة ملم پر اور آپ صلى لله علية آلة ملم كى آل اور آپ صلى لله علية آلة ملم كے اصحاب آپ صلى ملد علية الديملم كى بيپيوں پر اور آپ صلى ملد علية الديملم كى اولا داور آپ صلى ملد علية الديملم کی ذریت اور آپ صلی ملته علی قالدِ تلم کے اہل بیت پر اور آپ صلی ملته علیة آلدُ تلم کے سسرالی رشتہ و ارول پر اور آپ صلی لله علیة آلة سلم کے انصار اور آپ صلی الله علیة آلة سلم کے فدا بیوں پر اور آپ صلی الله علیة آلة سلم سے محبت کرنے والوں پر اور ان سب کے ساتھ ہم تمام پر درود بھیج اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے!)

امام فخر الدين رازي عليه الرحمه: راس المفسرين امام فخر الدين رازي عليه الرحمه فرماتے ہیں کہ " فخر دوعالم صلی لله علیة لائے لم پر درود پڑھنے کا حکم اس لئے دیا گیاہے کہ روح انسانی جو فطری طور پر ضعیف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے۔جس طرح سورج کی کرنیں مکان کے روشن دان سے اندر جھانگتی ہیں تواس مکان کے درود یوار روش نہیں ہوتے لیکن اگر اس مکان کے اندریانی کا طشت یا آیئند رکھ دیاجائے اور آفتاب کی کر نیں اس پر پڑیں تواس کے عکس سے مکان کی چھت اور درود یوار چیک اٹھتے ہیں۔ یوں ہی امت کی روحیں اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے ظلمت کدہ میں پڑی ہوئی ہیں۔وہ نبی کریم صلی لله علیه آلهٔ علم کی روح انور سے نکلنے والی سورج سے بھی روشن تر نور انی کر نول سے روشنی حاصل کر کے اپنے باطن کو جیکا لیتی ہیں اور یہ فائدہ درود شریف سے ہو تاہے "(معارج المنوة)

۲۲) امام شعر انی قدس سرہ: امام شعر انی قدس سرہ نے درود شریف کی کڑت کی کم ہے کم مقدار کے متعلق فرمایا کہ 'دبعض علماء کا قول ہے کہ یہ تعداد سات سو(۰۰ کے)بار دن میں اور سات سو( ۷۰۰ )بار رات میں روزانہ ہے اور بعض علاء نے کہا کے کژت کی کم سے سم مقدار تین سو پچپاس (۳۵۰) باردن میں اور نتین سو پچپاس (۳۵۰)بار رات میں روزانہ ہے۔"

۲۲۷) علامه اسماعیل حقی علیه الرحمہ: تغییر روح البیان کے نامور مصنف ومفسر علامہ اساعیل حقی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ 'مبقول بزرگان دین توبہ کرنے والے کو چاہئے کہ وہ توبہ کے وقت عاجزی کرے اور محبوب خداصلی ملنه علیوالوسلم پر درود شریف پڑھے کیوں کہ آپ ہر نبی اور ہر ولی کے شفیع ہیں اس لئے حضرت آدم علیہ السلام نے بوقت توبہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسبكه حبيب صلى مندعلية الديملم كاوسيليه بيش فرمايا تقيله "(روح البيان)

٢٢) مكلا معين كاشفى عليه الرحمه: مكلا معين كاشفى عليه الرحمه في ماياكم "الله تعالى غنى اور غیر مختاج ہونے کے باوجو داپنے محبوب صلی شاید آلؤ کلم پر درود مجھے رہاہے۔ لہذا مومنین کے کئے زیادہ درود شریف پڑھناضروری ہے کیول کہ وہ محتاج بھی ہیں اوربے نیاز بھی نہیں ہیں۔" (معارج النبوه)

٢٥) علامه فاسي عليه الرحمه: مطالع المرات مين علامه فاسي عليه الرحمه رقمطراز بين كه" الله تعالی نے بعدوں کے لئے درود شریف کواپنی رضااور اپنے قرب حاصل کرنے کا سبب بنایا ہے۔لہذاجو شخص جتنادرود شریف زیادہ پڑھے گا تناہی وہ رضاو قرب اللی کا ذیادہ حق دار ہوگا۔
اسکے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔اور وہ پاکیزہ سیرت اور روشن دل ہو جائے گا۔"(مطالع المرات)

۲۲) مولانا الولیث سمر فتذی علیہ الرحمہ: نامور فقیہ علامہ الولیث سمر فتذی علیہ الرحمہ
فرماتے ہیں کہ "درود شریف میں شفاعت کی نوید ہے۔اس میں بخشش ہے اور اللہ تعالیٰ کی
طرف ہے بندے پر رحمتین ہیں۔"ربیۃ العالین)

را الله العالی کی اله دادود سر بیت یا سطا مت کی توید ہے۔ اس یا اس کا ہے اور الله لعای کی طرف ہے ہندے پر حمین ہیں۔ "رہیۃ العالین)

وکو کی حاجت پیش ہو تو وہ ایک ہزار مر تبہ پوری توجہ کے ساتھ نبی کر یم صلی اللہ علیۃ الوسلم پر درود شریک پڑھ کراللہ تعالی ہے دعاما تھے۔ انشاء اللہ تعالی حاجت پوری ہوگی "(جۃ اللہ علی العالمین) شریک پڑھ کراللہ تعالی ہے دعاما تھے۔ انشاء اللہ تعالی حاجت پوری ہوگی "(جۃ اللہ علی العالمین) شریک پڑھ کراللہ تعالی ہے دعاما تھے۔ انشاء اللہ تعالی حاجت پوری ہوگی شریک کے شاہ عبد الحق محدث دہلوی تدس سرہ "شخ شاہ عبد الحق محدث دہلوی تدس سرہ "خن شاہ عبد الحق محدث دہلوی تدس سرہ داخیار الا خیار "کے ختم پر بید دعا لکھتے ہیں کہ "اے اللہ! میرے پاس کوئی ایسا عمل ضمیں ہے جو کہ تیری بارگاہ کے لائق ہو۔ میرے سارے اعمال میں کو تا ہیاں اور نیت کی خرابیاں ہیں۔ سوائے ایک عمل کے اور وہ ہے تیرے حبیب صلی اللہ علیۃ الاؤسلم کے دربار میں کھڑے ہوکر نمایت اعسار 'عاجزی اور محتاجی کے ساتھ درود شریف وسلام کا تختہ حاضر کرنا۔ مجھے سچا بھین ہو کی کہی (درود شریف وسلام والا) عمل تیری بارگاہ میں قبول ہو گا۔ اس عمل کے رد یار الکال ہوجانے کاہر گزہر گزکوئی راستہ نہیں ہے۔ "(اخبار الاخیار)

۲۹) علامہ صادی علیہ الرحمہ: علامہ صادی علیہ الرحمہ رقمطراز ہیں کہ ''درود شریف انسان کو شخ (مرشد) کے بغیر اللہ تعالیٰ تک پہنچادیتا ہے۔ کیوں کہ باقی اذکار میں شیطان دخل ڈالا کر تا ہے۔ اس لئے مرشد خود سر کار دوعالم صلی للہ علیہ آلائیلم میں دخل نہیں گیاں درود شریف میں مرشد خود سرکار دوعالم صلی للہ علیہ آلائیلم ہیں۔ لہذا شیطان اس عمل میں دخل نہیں ڈال سکتا''۔ (سعادۃ الدارین)

سن امام سخاوی علیہ الرحمہ: حافظ امام سمس الدین سخاوی علیہ الرحمہ سے منقول ہے کہ "ایمان کے راستوں میں سے سب سے بوار استہ حضور رسول اکرم صلی لله علیة آلوہ کم پر درود شریف

پڑھناہے۔ محبت کے ساتھ 'ادائے حق کی خاطر 'تعظیم و تو قیر کے لئے درود شریف پڑھنے پر ہمیشہ پابندی کرنامیہ ادائے شکر ہے۔ رسول اکر م صلی اللہ علیہ قائد شکر اداکر ناداجب ہے کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ قالد سلم ہی دوزخ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ قالد سلم ہی دوزخ سے ہماری نجات کا اور ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ قالد سلم ہی ہمارے معمولی معمولی کا مول میں عظیم کا میانی حاصل کرنے کا اور ہمارے شاندار اور بلند مراتب حاصل کرنے کا اور ہمارے شاندار اور بلند مراتب حاصل کرنے کا وسیلہ بھی ہیں۔" (سعادۃ الدارین)

اس) علامہ عراقی علیہ الرحہ: علامہ عراقی علیہ الرحہ فرماتے ہیں"اے میرے عزیز! تواس ذات پاک پر درود شریف پڑھنے کی کثرت کر جو سارے سر داروں کے سر دار ہیں اور وہ سعاد تول کی کان ہیں کیول کہ آپ صلی الدعلیہ الدیام کی ذات والا صفات پر درود شریف پڑھنا خوشیوں کے حاصل کرنے کا اور ہر نفیس ترین رحمتوں کے حاصل کرنے کا اور ہر نقصان پنجانے والی چیز سے بچنے کا ذریعہ ہے "(سعادة دالدرین)

۳۲) علامہ اقلیشی علیہ الرحمہ: علامہ اقلیشی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ "شفیع اعظم صلی للہ علیہ آلہ ملم کی ذات باہر کات پر درود شریف پڑھناوہ تجارت ہے جس میں نقصان نہیں۔ اے میرے عزیز! تو درود شریف سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہو جاکہ اس کی ہر کت سے تیرے عمل پاکیزہ ہول گے۔اور تیری برای امیدیں ہر آئیں گی اور قیامت کے دشوار ترین دن کی وحشتوں سے توامن میں رہیگا۔" (القول البدیع، سعادۃ الدراین)

۳۳) ابو العباس بیجانی علیہ الرحمہ: اوالعباس بیجانی علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ "رسول اکرم صلی شعلیة الدیم پر درود شریف پڑھنا ہر بھلائی کی تنجی ہے بینی غیوب ومعارف کی تنجی اور انواروسر ارحاصل کرنے کی تنجی ہے۔ لہذا جو شخص اس سے الگ ہو کر کٹ گیا تو اس کو حق تعالی کے قرب سے پچھ حصہ نہیں ملے گا۔" (سعادۃ الدرین)

۳۳) شاہ عبد الرحيم عليه الرحمہ: مولانا شاہ ولى الله محدث دہلوى عليه الرحمہ كے والد ماجد

مولانا شاہ عبدالرجیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ " ہم نے جو کچھ بھی پایا ( یعنی دنیاودین کی نعمیں)وہ سب کاسب درود شریف کی برکت سے بایا۔ " (قول الجیل)

۳۵) مولانا تو کل شاہ علیہ الرحمہ: مولانا تو کل شاہ علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ "بلائیں جب نازل ہوتی ہیں تو گھروں کار 'خ کرتی ہیں گر جب وہ درود شریف پڑھنے والے کے گھری طرف آتی ہیں تو درود شریف پڑھنے والے کے خادم فرشتے الن بلاؤں کو اس گھر میں آنے نہیں و ہے بائد ان بلاؤں کو پڑوسیوں کے گھروں سے بھی دور بھگادیتے ہیں۔"(ذکر خیر) میں میں اسلامی سے بھی دور بھگادیتے ہیں۔"(ذکر خیر)

٣٦) مشیخ عبد العزیز ''تقی الد''ین علیه الرحمہ : شیخ عبد العزیز 'تقی الدین علیہ الرحمہ سے منقول ہے کہ ''ساری نفل عباد توں سے افضل د رود شریف ہے۔''( نزہتہ اُلناظرین )

٣ ) خواجيه عطاء الله عليه الرحمه: خواجه عطاء الله عليه الرحمه نے فرماياكه "جو شخص نماز

وروزہ (نفل) نہیں اداکر سکتا اس کو جاہئے کہ وہ کثرت سے ذکر اللی کرے اور رسول مقبول مقبول معلیات علی تلا ما اور سول مقبول معلیات علی تات صلی تلا علیہ آلائے کے فرمایا جو کوئی بچھ پر ایک بار پر درود شریف پڑھے اس پر اللہ تعالی دس درود بھیجتا ہے۔ تو اس کا بیہ ایک بار کا درود شریف ایک بار کا درود شریف ایک بارکا درود شریف ایک بارکا درود شریف اس کی عمر بھر کی ساری نیکوں سے وزنی ہوگا۔ اے عزیز! تو درود شریف پڑھے تو گا اپنی شان ربوبیت کے مطابق اور اللہ جل شانہ 'تجھ پر رحمت بھیج گا پنی شان ربوبیت کے مطابق اور اللہ جل شانہ 'تجھ پر رحمت بھیج گا پنی شان ربوبیت کے مطابق جس کا اندازہ بھلا کوئ کر سکتا ہے۔ '' (سعادۃ الدرین)

۳۸) مینیخ عید العریز دباغ ملیه الرحه: شیخ عبد العزیز دباغ ملیه الرحه کا قول ہے که "نبی اگر م صلی الله علیه العربر ایک شخص کی جانب سے درود شریف قطعی طور پر قبول ہے اس میں کوئی شک نہیں که آپ صلی الله علیه قالهٔ ملی قالهٔ الم پر درود شریف پڑھناتمام اعمال سے افضل ہے۔ اور بید ان فرشتوں کاذکر ہے جو جنت کے اطراف رہتے ہیں۔ "(کتاب البریز)

۳۹) شیخ احمدر وادی علیه الرحمه بشخ نور الدین شعر انی کاروزانه و ظیفه دس ہزار (مر تبه درود شریف) تقااور شیخ احمد روادی علیه الرحمہ روزانه چالیس ہزار بار درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ ایکبار انہول نے فرمایا که جمارا طریقہ ہے کہ ہم نمایت کثرت سے حضور صلی شعید آلو کم پر درود شریف پڑھتے ہیں۔

یمال تک کہ بیداری میں حضور صلی شعید قالو کم ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہم حضور صلی شعید قالہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی مانند ہم نشین ہوتے اور آپ سے اپنے دین کے متعلق پوچھتے ہیں اور ان کے احادیث کے متعلق جمیس حفاظ حدیث نے ضعیف قرار دیا ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہیں اور ان کے بارے میں ہم آنحضرت صلی شعید قالو کم کے ارشاد کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ "(افض السلاق) بارے میں ہم آنحضرت صلی شد یا او سلیمان دار انی علیہ الرحمہ فرمایا کہ "جو شخص اللہ سے اپنی حاجت چاہے اسے چاہے کہ اس کا آغاز نبی کریم صلی شد علید آلو سلیمان کہ رب کریم صلی شد علید آلو سلیمان دو دو شریف سے کرے پھر اپنی حاجت جاہے اسے چاہے کہ اس کا آغاز نبی کریم صلی شعید قالو سلیمان کہ رب کریم سے یہ توقع ہر گر نہیں کی جاسکتی کی اول و آخر کے دونوں درود تو قبول کرے اور جو پچھ دعا ان دونوں کے در میان ہے اسے اسے لوٹادے۔ " (افضل الصلاق)

ا ۱۲) علامہ ابن حجر علیہ الرحمہ: علامہ ابن حجر علیہ الرحمہ اپنی تصنیف 'کتاب الزواجر عن اقتراف النجائز "میں رقمطراز ہیں کہ 'کبیرہ گناہوں کا شار ساٹھ (۱۲) ہے اوران تمام کبائر کے در میان سب سے زیادہ شدید کبیرہ گناہ اگر ہے تو یمی ہے کہ حضور نبی الامی صلی للہ علیقال قِسلم کا نام سن کر درود شریف نہ پڑھا جائے۔" (الزواجر)

## جو تھاباب

## فضائل درود شريف واقعات كى روشنى ميں

 ا) گدها جیسا چیره بدل کر نورانی هو گیا: حفزت فضیل بن عیاض رحمة الله علیه حضرت سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت فرماتے ہیں کہیں جج کیلئے حرم شریف میں پہنچا جہال میں نے ا کیشخص کو دیکھا کی وہ ر سول اللّٰہ صلی للہ علیہ قالوملم پر درود شریف کاور دہر ہر جگہ کرتا جارہاہے' حرم یاک میں 'طواف کعبہ میں 'سعی صفاومروہ میں' عرفات میں مٹی ومز دلفہ میں غرض ہر مقام بروه صلوت رسول میں مشغول ہے۔ میں نے اس مخص سے پوچھا کہ "اے دوست! ہر مقام کے لئے الگ الگ مقال ہے۔ کیابات ہے کہ تم نہ تلبیہ کہتے ہو 'اور نہ کسی مقام پر دعا پڑھتے ہواور نہ کسی جگہ نماز ادا کرتے ہو 'سوائے اس کے کہ رسول اکرم صلی نشعلیة الاہلم پر درود ہی درود ریا ہے جارہے ہو؟" اس شخص نے جواب دیا کہ 'میں ایک واقعہ کے سبب سے اسی ایک کام میں مصروف ہوں "اس واقعہ کے بارے میں میرے یو چھنے پر اس نے کہا کہ "میں خراسان سے اپنے عمر رسیدہ والد کے ہمراہ حج کے لئے روانہ ہوا۔ جب ہم کو فہ پہنچے تو میرے والد ماجد کی طبیعت اس قدر ربچو گئی که رات کو انتقال فرما گئے۔ میں نے ان کے چیرے کو ایک چادر سے ڈھائک دیا۔ بعد میں جب میں نے چادر ہٹائی تود یکھاکہ والد کی صورت گدھے کی صورت میں بدل گئی ہے۔ میں بہت پریشان اور نادم تھاکی میری آنکھ لگ گئی۔خواب میں یکا کی ایک حسین و دکش بزرگ تشریف لائے جن کے چمرہ پر نقاب تھا۔ اپنے چمرہ سے نقاب ہٹا کر انہوں نے میرے غم کے بارے میں دریاف کیا۔ مجھ سے واقعہ کی تفصیل سننے

کے بعد وہ نورانی چیرہ ولیاس والے بزرگ میرے والد کے پاس آئے اور چادر کے اوپر سے منہ یر ہاتھ پھیر دیا جس کے ساتھ ہی میرے والد کا چبرہ بے حد خوبصورت اور چیکیلاین گیا۔ میں نے دوڑ کر چود ھویں کے جاند کی طرح خوب صورت چیرہ والے بزرگ سے یو حیما کہ '' آپ کون ہیں ؟ "جواب ملامیں محمد مصطفیٰ ہول۔" حالت بیقر اری میں ان کی جادر مبارک کے وامن کومضبوطی ہے تھام کرسوال کیا کہ خداکی قتم ' آپ مهربانی فرماکر مجھے اس معاملہ ہے مطلع فرمایئے تو حضور آقائے نامدار صلی ملاملیة الاسلم نے فرمایا کہ" تیراباب سود خور تھااور خدائے ماک کا عکم ہے کہ جو سود کھا تاہے ' موت کے بعد اس کی صورت دنیا میں یاآخرت میں گدھے کی صورت بن جائے گی۔ تمھارے والد کے حق میں بھی نہی ہوالیکن تمھارے والد ہر رات آرام کرنے سے پہلے مجھ پر سو(۱۰۰)بار (بعض کتب میں '۴۰۰ ' بار) درود شریف پڑھنے کے عادی تھے ان کی موت کے بعد امت کے اعمال میرے سامنے پیش کرنے والے فر شتوں میں ہے ایک فرشتہ نے جھے اس کی خبر دی تو میں نے اللہ تعالی کی جناب میں عرض کی کہ رب العالمین مجھ پر درود شریف بھیجنے والے کود نیامیں اس بری حالت سے ذکیل نہ فرما۔ خدائے ستارو غفار نے میری بات رکھ لی اور تم نے دیکھ لیا کہ تمھارے والد کا چمرہ پہلے سے زیادہ حسین و منور ہو گیاہے۔" لہذا ثابت ہو تا ہے کہ موت کے بعد ذلت دنیوی واخروی سے نجات کا باعث بحثر ت درود شریف سے بڑھ کر کوئی دوسر امفیدادر انضل عمل نہیں ہے۔

(سعادة الدارين ـ رونق المجالس \_ محبوب القلوب \_ خير الموانس)

۲) فاسق و فاجر کی مغفرت: حضرت شخ خوبد کی علیہ الرحمہ 'حضرت عبدالله علیہ الرحمہ ' حضرت عبدالله علیہ الرحمہ سے نقل کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسے مخض سے واقف تھے جوباد شاو وقت کا خدمت گار تھائیکن فتق و فجور میں مبتلار ہتا تھا۔ اس کی وفات کے بعد ایک رات میں نے خواب میں اسکواس حالت میں دیکھا کہ سرکار دوعالم صلی لله علیوالوسلم کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہے۔ میں نے عرض کی

یارسول انتلاسلی الله علی الله

سر اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت شیخ عبدالواحد بن زیدر منی اللہ عنہ ہے بھی منقول ہے کہ آپ نے اپنے ایک پڑوی کو زندگی میں حالت خواب میں دیکھا کہ سر کار دوعالم صلی للہ علی آلا ہم اس کا ہم وقعہ مقدس میں لیئے ہوئے اسکی اللہ تعالیٰ سے شفاعت فرمار ہے ہیں کیونکہ وَ و روز اندا کی ہز اربار درود شریف سونے سے پہلے پڑھا کرتا تھا۔ اس پڑوی نے صبح میں شیخ عبد الواحد رضی اللہ عنہ کے پاس آگر توبہ کرلی کہ سرکار نے خواب میں الی ہی ہدایت فرمائی ہے۔ (معادة الدارین)

م) عذاب قبر دفع ' نوری تاج عطا: عافظ سخاوی فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضرت امام حسن بھری علیہ الرحمہ سے در خواست کی کہ "یا شخ میری ایک ہیٹی گذر چکی ہے اسکو خواب میں دیکھنا چاہتی ہو۔" آپ نے فرمایا" بعد نماز عشاء چار رکعت نماز اس طرح ادا کرو کہ ہر رکعت میں سور ہ فاتحہ کے بعد سور ہ تکاثر ( یعنی اُلّها کُم م التّکا اُثْر ایک ایک ایک بار پڑھو۔ کھر دائیں کروٹ پر لیٹ کر نیندا آنے تک سر ور کا تنات صلی الله علیوالی الم پر درود تھیجتی جاؤ۔" عورت علم بجالائی اور خواب میں بیٹی کو دیکھ لیا مگر اس کو اس عذاب میں مبتلا پایا کہ گندھک کے لباس میں ملبوس ہے 'دونوں ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں اور دونوں پاؤل میں ذنجیریں گندھک کے لباس میں ملبوس ہے 'دونوں ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں اور دونوں پاؤل میں ذنجیریں پڑی ہوئی ہیں۔ حضر ت حسن بھری علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور خواب میں دیکھی

ہوی سب کیفیت بیان کردی آپ نے فرمایا کہ ''راہ خدا میں حسب طاقت صد قات و

خیر ات کرو'بہت ممکن ہے کہ ارحم الراحمین اس کو عذاب سے چھٹکاراعطا فرمادے۔"

رات میں حضر جے ن بھیری علیہ الرحمہ نے خواب میں دیکھا کہ باغ جنت ہے جمال

ا کے سین و جمیل دوشیزہ کری پر بیٹھی ہوئی ہے جس کے سر پر تاج ہے۔اس لڑکی نے پوچھا

اے شخ بھری! کیاآپ نے مجھے پہچانا۔جواب ملا" نہیں" تواس لڑکی نے کہا" میں اس

عورت کی بیٹی ہول جس کو آپ نے حضور رسول کر یم صلی لله علیه آلدیکم پر درود بھیجتے ہوئے

سو جانے کا حکم فرمایا تھا" آپ نے فرمایا کہ تمھاری مال نے تو تیری کچھ اور ہی حالت بیان کی

تھی۔ لڑکی بولی کہ ''میری والدہ نے جو کچھ حالت بتائی تھی وہ صحیح تھی بلحہ ہم جملہ ستر

ہزارافراد اپنی قبروں میں عذاب اللی سے دوچار تھے کہ اچانک ایک خدار سیدہ بزرگ نے ہمارے قبر ستان سے گذرتے ہوئے درود شریف پڑھ کر ہمارے لئے ایصال ثواب کیا۔ جسے

اللّه جل شانہ نے قبول فرماکر ہم سب کواس نیک شخص کے درود شریف کے طفیل مخش دیا۔

اس میں سے مجھے جتنا حصہ نصیب ہوااس کا نوآپ خود مشاہدہ فرمارہے ہیں۔

(امام قرطِتی کی کتابالتذ کره۔ قول البدیع۔سعادت الدارین۔ نزیمۃ المجالس)

يوسه نبوي سے آٹھ دن تک رخسار میں خوشبو : حفرت شخ عبدالحق محدث

دہلوی علیہ الرحمہ رقمطراز ہیں کہ ایک صالح بزرگ حضرت محمد بن سعد بن مطرف فرماتے ہیں

کہ میں نے اپنے پر لازم کر لیاتھا کہ ''ہر رات سونے سے پہلے اتنی مقررہ تعداد میں درود

شریف پڑھ کرسویا کرول گا"جس پر روزانہ پابندی کیا کر تاتھا۔ایک دن میں اپنے گھر کے حصہ

میں درود شریف پڑھ کر بیٹھا تھا کہ میری آنکھ لگ گئ۔انقاق سے میری بیوی اس جگہ سوئی ہوئی تھی۔ کیا دیکھنا ہوں کہ خواب میں آقائے دوجہال صلی لله علیدالدیسلم گھر کے اسی حصہ میں

دروازے ہے اندر تشریف لے آئے ہیں اور آپ صلی مٹدعلیۃ آلڈیلم کے نور جمال ہے سارا گھر

جگرگا تھا ہے۔ اس کے بعد محبوب کبریا هلی الدعلہ قال الم فرمانے گئے کہ ''اے میرے پیارے امتی!
جس منہ سے تو مجھ پر درود شریف پڑھا کر تا ہے میرے سامنے لے آ' تا کہ میں اس کو بوسہ دول۔"محمد بن سعد علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ گو مجھے اپنا منہ پیش کرنے میں شرم محسوس ہوئی لیکن میں نے تعمیل حکم میں اپنار خمار سامنے پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ آلا کہ میرے رخمار کا بوسہ لیا۔ جب میں بید ار ہواتو پورے گھر کو مشک کی خو شبوسے معطر پایا۔ اس خو شبوکی مہک کی و جہ سے میری ہوئی ہیں بیدار ہوگی اور ہم کیاد کھتے ہیں کہ سار اگھر خو شبوسے مہک رہا ہے بلعہ میرے رخمار سے آٹھ دن تک خو شبواتی رہی۔

(جذب القلوب - تول البديع - سعادة الدارين)

٢) وول رسى كے بغير كنويس كايانى او يراكيا: حضرت امام محدين سليمان جزولى عليه الرحمه کا سیاحت کے دوران شہر فاس کے ایک دیمات میں گزر ہوا۔ نمازِ ظهر کاوفت قریب الختم تھا۔ وضو کے لئے یانی کی بہت تلاش کے بعد آپ ایک کنویں تک پنچے لیکن وہاں رسی ڈول دستیاب نہ ہوسکا۔ قریب ہی موجود مکان کی کھڑ کی سے ایک آٹھ یانوسالہ لڑکی جو پانی کے لئے آپ کی بے چینی کا حال اپنی آئکھوں سے د کمیر رہی تھی وہ باہر نکل آئی اور آپ کی مشکل حل کرنے کی خاطر کچھ پڑھ کراس نے اپنالعاب دہن اس کنویں میں ڈال دیا جسکے ساتھ ہی یانی جوش مارتے ہوئے او پر تک آپنچااور چارول طرف بھنے لگا۔ آپ نے وضو کیااور نماز ظهر سے فارغ ہونے کے بعد اسی لڑکی کے گھر جاپنیچے 'وستک دی اور لڑکی سے یوں ہمکلام ہوئے۔'' پیاری ہیٹی! تحجے خداکی فتم ہے جس نے جھ کو پیدا کر کے یہ ہدایت دی۔ میں تحجے خداکا 'تمام نبیول کااور محمدر سول صلی مله علی قاله ملم کاواسطه دبیتا مول جن کی شفاعت کی توامیدوار ہے۔ بیہ بتادے کہ تجھے ید درجه کس طرح حاصل ہوا۔"لڑکی نے جواب دیا اگر آپ اس قدر بڑی قتم نہ دلاتے تومیں ہر گزنہ بتاتی۔ یہ سب دراصل ایک درود شریف کی تا نیر ہے۔ آپ مختلف درودوں کو

کیجا کریں اور میرے پاس لے آئیں 'اگریہ درود شریف اُس میں شامل رہا تو اس کی نشاند ہی کردول گی۔ چنانچہ اس لڑکی کی خواہش پرآپ اینے وطن واپس ہوئے اور درود شریف کے مختلف صغے جمع کرنے میں مصروف ہو گئے اور ایک سال کے بعد جا کر ای لڑ کی کو سب درود سناڈالے کیکن بیعۃ جلاکہ مطلوبہ وہ خاص درود شریف اس میں شامل نہیں ہے۔آپ پھراہے گھر واپس ہوئے اورای طرح ہر سال درودوں کو جمع کرتے جاتے اوراس لڑکی کے دیہات پہنچر اسے سناماکرتے تھے۔آخر کارآٹھویں سال لڑکی نے نشاند ہی کرتے ہوئے خوش خبری دی کہ ہال وہ مبارک درود شریف یمی ہے جس کی تلاش و جنتجو میں آپ ایک عرصہ ہے سر گردال تھے اور جس کاور د کرتے کرتے میں اس مرتبہ پریپونچی ہوں۔آپ نے لڑ کی ہے اس درود نثریف کے پڑھنے کی اجازت حاصل کی اور دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں ایک ایسی کتاب ترتیب دول جن میں میرے جمع کردہ سارے درودوں کے ساتھ وہ کنویں والا خصوصی درود شریف بھی شریک رہے جس کو "درود بئری" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کیون کہ عربی میں کنویں کو 'نبئر " کہتے ہیں۔ درود شریف کے کئی خوب صورت صیغوں پر مشمل شہر وَآفاق كتاب "ولائل الخيرات "آج دنيا كے كونے كونے ميں يراهي جاتى ہے۔ جس كے مولف حضرت محمد بن سلیمان جزولی علیه الرحمه بتاریخ ۲۱۸ ربیح الاول و ۸ ۸ ه عین نماز فجر ادا کرتے ہوئے سجدہ کی حالت میں واصل بحق ہوئے۔حالات متقاضی ہوئے تو تد فین کے کوئی (۷۷) برس بعد شاہ مراقش نے آپ کے جمد مبارک کو وہاں سے مراقش منتقل کیا۔ آپ کی قبر شریف کھولتے ہی ساراعلاقہ خوشبوہ مہک اٹھا۔ جس دقت جید اقدیں قبر ہے برآمد کیا گیا توباکل ایساترو تازه پایا گیا جیسے کہ ابھی ابھی دفن کیا گیا ہے۔اس قدر طویل عرصہ کے بعد بھی آپ کے جسم کے کسی حصہ پر مٹی کا کوئی اثر نہیں تھا۔ آپ کی ریش مبارک اور سر کے بال ایسے ہی د کھائی دیتے تھے جیسے کہ اسی دن تراشے گئے ہوں۔بعض لوگوں نے چیر ہ انوریر اپنی

انگلی دباکر اٹھائی توخون بازوسر ک کر پھر وہیا ہی آپی جگہ آگیا جیسا کہ کسی زندہ آدمی میں واقع ہوتا ہوتا ہے۔ مراقش کے مشہور قبر ستان "ریاض الفر دوس" میں واقع آپ کے مرفتہ ہے آج بھی مشک کی خوشبو آتی ہے اور رات دن انوار شپتے ہیں۔(مطالع المرات شرح زروق)

حضور رحمة للعالمين صلى لله علية الوسلم كا ميك عاشق صادق اور درود شريف بھيجنے والے شيدائی کی وفات کے بعد حيات کی ميہ كيفيت ہے تو پھر جس ذاتِ اقترس پر درود شريف بھيجا جاتا ہے اس ذات باہر كات كی حيات بعد وصال كاعالم كيا ہوگا ؟

" محتاج كاجب بيه عالم ب مختار كاعالم كيا مو كا"

ک حضور کا معانقہ اور یوسہ: شخ احدین الی بحر علیہ الرحہ، شخ مجد الدین فیروز آبادی علیہ الرحہ سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت اقلنسی رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ ایک دن شبلی علیہ الرحہ الدیم مجاہد علیہ الرحمہ کے پاس پہو نچ تو انہوں نے احترا الاً کھڑے ہو کر شبلی علیہ الرحمہ سے نہ صرف معانقہ فرمایا بلتھ شبلی علیہ الرحمہ کی دونوں آئھوں کے در میان یوسہ دیا۔ اقلنسی علیہ الرحمہ نے کہا ''یاسیدی! آپ یہ حرکت شبلی کے ساتھ کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ اور بغداد کے تمام لوگ اس کو دیوانہ کہتے ہیں۔

ابو بحر مجاہد علیہ الرحمہ نے جواب دیا کہ یہ میں نہیں کمہ رہا ہوں بلحہ رات میرے خواب میں حضور سرورکو نین صلی اللہ علیہ قالیہ کا تشریف لائے بھرات میں شلی بھی سامنے حاضر ہوئے جس کے ساتھ ہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ قالیہ کم بنش نفیس خود کھڑے ہوگئے اور ان کو سینے سے کا نے سے بعد ان کی آئکھول کے بچ کو سہ لیا۔ میں نے عرض کی کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ قالیہ الم ! آپ بلی کو بوسہ دیتے ہیں تو آپ ملی للہ علیہ قالیہ الم نے فرمایا" ہاں وہ ہمیشہ بعد نماز اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہے۔

لَقَد جَا ٓ ءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنُ اَ نُفُسِكُمُ عَزِينٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمُ حَرِيُصٌ عَلَيْكُمُ بِا لُمُومِنِيْنَ رَءُ وْفٌ رَّحِيْمٌ "(توبـ٨٣)

(ترجمہ: بے شک تمھارے پاس مجھی میں سے ایک رسول آئے جن پر تمھارامشقت میں پڑھنا گرال ہے۔ تمھاری بھلائی کی نمایت چاہنے والے ہیں۔ مومنوں پر نمایت مهربان اور رحم فرما ہیں) پھر اسکے بعد مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ (سعادۃ الدارین)

۸) درود شریف پر کتاب لکھنے کا انعام: شخ احمد بن ثابت مغربی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ " میں نے درود شریف کی جوبر کات دیکھی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میرا ایک دوست فوت ہو گیا جے میں نے خواب میں دیکھا تواس سے اسکے احوال کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے عزت واکرام عطافر مایا ہے۔

پھر میں پوچھا" بھائی! کیا آپ پر ہماراحال بھی کچھ ظاہر ہواہے یا نہیں "تواس نے جواب دیا۔ "اے بھائی! تجھے بٹوارت دیتا ہوں کہ حق تعالیٰ کے نزدیک تو صدیقوں سے ہے۔ میں نے پوچھا یہ سب کس وجہ سے ہے تواس نے بتایا کی اس وجہ سے کہ تو نے درود شریف کے متعلق کتاب لکھی ہے۔ (سعادۃ الدارین)

9) کتابت میں درود شریف کا لکھنا موجب مقبولیت: لکھنو میں ایک کا تب سے
انہوں نے ایک کا پی اپنیاس رکھی تھی اور ان کی عادت تھی کہ صبح کے وقت جب وہ کتابت
شروع کرتے تو پہلے اس کا پی پر درود شریف لکھ لیا گرتے پھر کتابت کا کام شروع کرتے جب
ان کا آخری وقت آ پہنچا تو آخرت کی فکر غالب ہوئی۔ گھبر اکر کہنے لگے دیکھتے اب وہاں جاکر کیا
ہوتا ہے؟ استے میں ایک مست مجذوب آپہو نچے اور فرمانے لگے "بابا کیوں گھبر اتے ہووہ
کا پی سرکار کے دربار میں پیش ہے اور اس پر "صاد" بن رہے ہیں "۔ یعنی وہی کا پی تمھارے لئے

نجات کاسامان ثابت ہورہی ہے (سیرت النی بعد ازدصال النی)

 درود شریف لکھنے والے کا اعلیٰ مرتبہ: ابن عساکرانی تاریخ حفص بن عبراللہ ملہ الرحمہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو زرانعہ علیہ الرحمہ کوان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ پہلے آسان پر فرشتول کے ساتھ نماز میں امامت کررہے ہیں۔ میں نے یوچھا کہ " تھی یہ مرتبہ کیسے نصیب ہوا؟" وہ کہنے لگے کہ "میں نے اپنے ہاتھ سے ہزار ہاحدیث نبوی صلی مندعلیواَلدیسلم لکھی ہیں اور ہر حدیث لکھتے وقت '' قال رسول اللہ'' کے الفاظ کے بعد «صلی لله علیدة ادیلم" تحریر کیا کرتااس سبب سے الله جل شانه مجھ سے راضی اور میرے آقا محمہ صلیاللہ علیقالوسلم مجھے سے خوش ہوئے اور مجھے بید درجہ فضیلیت عطا فرمایا گیاہے۔'' (جمح الجوامع) ا۱) مالی مشکل حل ہو گئی: جس رات کوئی ٹی رابعہ بصرید علیماار حمد پیدا ہوئیں تو والدین ا تنے غریب تھے کہ گھر میں چراغ جلانے کے لئے تیل تک نہ تھا۔والدہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ فلاں پیٹوسی کے پاس جاکر تھوڑاسا تیل لے آؤ تا کہ چراغ جلاسکیں۔لیکن انہوں نے بیہ عهد کرر کھا تھا کہ میں کسی شخص ہے کچھ طلب نہ کروں گا۔ چنانچہ گھر سے باہر آئے اور پڑوسی کے دروازہ پر ہاتھ رکھ کرواپس آگئے اور اہلیہ سے کہ دیا کہ وہ دروازہ نہیں کھول رہے ہیں۔ اس غم میں وہ درود شریف پڑھتے پڑھتے سوگئے گر ان کی قسمت جاگ اٹھی ٹینی حضرت ر سول رحت ملی ملته علیه قالوملم خواب میں رونق افروز ہوئے جوار شاد فرمارہے تھے: "وعملین نہ ہو تیری ہیٹی سیدہ ہے جو میری امت کے ستر ہزارافراد کی شفاعت کرے گی اور حکم دیا کہ امیر بھر ہ عیسیٰ زروان کے پاس جاؤاور کا غذیرِ لکھ کراس تک پہنچا دو کہ تو مجھ پر ہر رات سو(۱۰۰) بار اور جمعہ کی رات چارسو(۴۰۰) بار درود شریف جمیجتا تھا۔ کیاوجہ تھی کہ بچھل جعرات کو تونے درود شریف نہیں پڑھا۔اباس کے بدلے چارسودیناربطور کفارہاس آدمی

کو ادا کردے۔''بیدار ہوئے تو دہ روتے ہوئے اٹھے اور یہ سب کچھ ایک کاغذیر لکھ کر امیر بھر ہ کے پاس دربان کے ذریعہ بھجادیا۔ خوشی اور احترام کے ملے جلے جذبات کے ساتھ امیریه کہتے ہوئے کہ حضور رسول کریم صلی للہ علیا آلا کم کے پیغامبر کو میں اپنے پاس نہیں بلاؤں گابلحہ میں خود جاؤں گااورا پنی داڑھی ہے اس کے در کی خاک رونی کروں گاانھیں اینے ساتھ دربار میں لے آیا۔ پہلے توامیر نے دس ہزار در ہم درویشوں میں بانٹنے کا حکم دیا۔اس شکر انہ میں کہ حضور سرور کا نئات سلی لله علية الوسلم نے مجھے ياد فرمايا۔ پھر اس نے علم ديا كہ چارسو (۴۰۰) دینار ٹی لی رابعہ کے والد کو دیئے جائیں۔ نیزان سے یہ بھی کہا کہ خدا کی قتم جب بھی آپ کو ضرورت ہو تو مجھ سے فرمادیا کریں۔اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ جولوگ بار گاہ رِسالت ما ب الله علية الوسلم بل درود شريف كالتحفه بهيجة بين آپ ان سے مخو بی واقف بين - (بذكرة الادلياء) 17) قرض کی ادائی کا قیبی انتظام : علامه جلال الدین سیوطی علیه الرحمه سے منقول ہے کہ ایک اللہ والے ہزرگ تین ہزار دینار کے مقروض ہو گئے۔وقت پر قرض ادانہ کئے جانے کے باعث قرض دارنے قاضی شہر کے پاس عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ناداری اور عاجزی کے اظہار پر قاضی نے ایک ماہ کی مہلت دیتے ہوئے قرض کی ادائیگی کا حکم صادر کیا۔وہ اہل الله بزرگ عدالت سے سیدھے مسجد میں آئے اور نہایت عجز وانکسار کے ساتھ رب العالمین کے آگے رونے لگے اور مسلسل درود شریف پڑھناشر وع کر دیا۔ ستائیسویں رات خواب کی حالت میں انھیں غیب سے ایک نداسنائی دی "فکر مت کرو "تھمارا قرض حق تعالیٰ ادا فرمادے گا۔تم وزیز علی بن عیسلٰ کے پاس جاؤاور اس سے مجمد و کہ رسول اللہ صلی للہ علیہ وَالدَّسِلُم فرماتے ہین کہ آپ میراتین ہزاردینار کا قرض اداکر دیں۔ "خواب سے میدار ہوئے تودل میں خوشی واطمینان محسوس کیالیکن وہ دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ اگر وزیر یو چھے کہ تمھارے خواب کے سیح ہونے کا کیا ثبوت ہے تو میں کیا جواب دول گا۔ اسی فکر میں تھے کہ دوسری رات خواب میں

پھر زیارت نبوی صلی للہ علیہ آلائی مصیب ہوئی تو وہی تھم صادر ہوا۔ خوشی خوشی پیدار تو ہوئے لیکن وہی خیال ستا تارہا۔ بالآخر تیسری رات پھر خواب میں رسول مکرم صلی للہ علیہ آلائی استا تارہا۔ بالآخر تیسری رات پھر خواب میں رسول مکرم صلی للہ علیہ آلائی استا تارہا۔ بالآخر تیسری دایت فرمائی اور پھر ہدایت فرمائی کہ بطور علامت یا شوت تم وزیر سے یہ کہ دینا کہ ''اے وزیر اروزانہ بعد نماز فجر آفاب طلوع ہونے تک کسی سے بات چیت کرنے سے قبل تو پابندی کے ساتھ پانچ ہزاربار درود شریف پڑھاکر تا ہوا اس راز کو خداوند قدوس اور کراماکا تبین کے سواکوئی اور نہیں جانتا۔'' چنانچہ بیدار ہونے کے بعد صبح وزیر کے سامنے عاضر ہونے اور خواب بیان کرنے کی ہمت کرلی۔ اور خواب کی سچائی کا ثبوت بھی ظاہر کردیا۔ وزیر خوش ہوااور قرض اداکرنے کے لئے تین ہزار دینار پیش خواب کی سچائی کا ثبوت بھی ظاہر کردیا۔ وزیر خوش ہوااور قرض اداکرنے کے لئے تین ہزار دینار پیش دیتار لاکر دیا۔ اس کے علاوہ ان کے اہل وعیال کے نفقہ کے لئے علام قین ہزار دینار پیش کیا۔ پھر مزید قتم لے لئے کہ آیندہ کوئی ضرورت پیش آئے توضروراطلاع کریں۔

خدار سیده بزرگ نے قرض اداکر نے کے لئے عدالت میں تین ہزار دینار قاضی عدالت فی سامنے رکھ دیئے اور سارا واقعہ سادیا۔ قرض خواہ تو چرت زدہ ہوگیا۔ گر قاضی عدالت نے کہا کہ جب بیبات ہے تواس قرض کو میں اداکروں گا۔ اس پر قرض وصول کرنے والا بول اٹھا کہ اس سعادت و کرامت کا سب سے زیادہ حقدار تو میں ہی ہوں۔ لہذا میں نے اس قرض کواللہ اور اللہ کے رسول ملی للہ علیة الوہم کی خاطر معاف کر دیا ہے۔ قاضی کہنے لگا کہ جور قم میں نے اللہ اللہ اور اللہ کے رسول ملی للہ علیة الوہم کی خاطر معاف کر دیا ہے۔ قاضی کہنے لگا کہ جور قم میں نے اللہ اور اللہ کے حبیب ملی للہ علیة الوہم کی خاطر معاف کر دیا ہے۔ قاضی کہنے لگا کہ جور قم میں نے اللہ اور وزیر کے نو ہزار دینار جملہ بارہ ہزار دینار لے کر عدالت سے باہر آیا۔ اور قرض بھی معاف ہو گیا۔ پھر بارگاہ ایزدی میں شکر گزار ہو کر راہ خدا میں صدقہ بھی اداکیا۔ (جمح الجواح یہ جنب القلوب)

اس کوخواب میں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ قالہ ہم نصیب ہوئی تو اس نے اپنی پر بیٹانی بیان کی۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ قالہ ہم نے فرمایا کہ تم ابدالحسن کیسائی کے پاس جاؤاور میری طرف سے اسے کہو کہ وہ مجھ بیانچ سودر ہم دے۔وہ نیٹالپور میں ایک سخی مر دہے۔ہر سال دس ہزار غریبوں کو کپڑے تفتیم کر تاہے اور اگروہ تجھ سے کوئی نشانی طلب کرے تو کہدینا کہ تو ہر روز دربارر سالت میں سوبار درود شریف کا تحفہ بیش کر تاہے۔ مگر کل ججھ سے درود شریف ناغہ ہو گیا تونے نہیں پڑھا۔

وہ شخص ہیدار ہوااور نبیثا پور بہنچ کراہوالحن کیسائی سے اپناسارا حالِ زار بیان کر دیا اور طلب کرنے پر نشانی بھی بتادی۔ ابوالحن نے سنتے ہی فوراسجد ہ شکر ادا کیااور کہا کہ اے کھائی ! یہ تومیرے اور اللہ تعالی کے در میان ایک راز تھا۔ کوئی دوسر ااس رازے واقف نہ تھا۔وا قعی کل میں درود پاک پڑھنے سے محروم رہا۔ پھر ابدالحن کیسائی نے دوہزاریا نچ سودر ہم دیتے ہوئے کہا کہ اے بھائی! اس رقم میں سے ایک ہزار در ہم تومیرے آقاصلی لله علی قال الله کی طرف سے مجھے یاد فرمانے کی خوشی اورآپ کے بھارت سنانے کا شکرانہ ہے۔اورایک ہزار در ہم آپ کے یمال تشریف لانے کا بطور شکرانہ بدیہ ہے اور باقی پانچ سو در ہم توحضور سرور کو نین صلی مند علیة الدملم کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہیں۔ آخر میں کہنے لگا کہ آئندہ آپ کو جب مجھی کوئی ضرورت پیش آئے تو میرے پاس ضرور تشریف لایا کریں۔ (معارج النبوة) س ا۔ قرض دار کے ضامن سر کار دوعالم سلی شعلیة الدیم ایک تاجر بوادولت مند تھاجس کے کاروبار خشکی اور سمندر کے ذریعہ سمکیل پاتے لیکن اتفاق سے گردش کے دن آگئے قرضے سر پر چڑھ گئے۔ایک قرض خواہ نے اسے عدالت میں قاضی کے سامنے پیش کر دیا۔ قاضی کے پوچھنے پر قرضدار نے معذرت پیش کی کہ اس وقت میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ میں قرض اداکر سکوں قاضی نے مطالبہ کیا کہ قرض ادا کرویا پھر ضانت پیش کرو۔

ورنہ جیل خانہ جاؤ۔ کو کی شخص بھی اس کی صانت دینے تیار نہ ہوا۔ آخر کار قرضدار نے نمایت عاجزی اور ساجت سے کہا کہ اللہ کے نام پرآج رات مجھے پول میں گزارنے کی مملت وی مائے۔ کل میں خود حاضر ہو جاؤل گا۔ اور مجھے بے شک جیل بھیجدینا۔ اس کیلیے بھی جب ضانت مانگی گئی تو مقروض شخص نے کہا کہ میرے ضامن مدینہ کے تاجدار صلی لله علیه آلوسلم ہں۔ مقروض گھر آگیا مگر نہایت فکر منداور غم زدہ تھا۔ جسے دیکھ کر اس کی بیوی نے سب یو پیما تو شوہر نے سارا ماجرا سنادیا۔ ہوی بڑی خوش عقیدہ عورت تھی جوتیلی دیتے ہوئے کہنے لگی۔"اب پھرآپ غم و فکر کیول کرتے ہو' جسکے ضامن رسول مکرم صلیانڈ علیةالدِیلم ہون وہ بھلا کیوں مغموم ویریشان ہو۔"شوہر کی کچھ ڈھارس ہندھ گئی۔رات کو درود شریف پڑھتے پڑھتے وہ توسو گیا گراس کی قسمت جاگ اٹھی کہ خواب میں امت کے غم گسار 'رحمت والے سر کار جلوہ گر ہوئے اور فرمایا کہ تم صبح صبح بادشاہ کے وزیر کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ میمس اللہ کے رسول صلی لله عليه آله ملم نے سلام فرمايا ہے۔ اور حلم ديا ہے كه ميرى طرف سے پانچ سو (۵۰۰) دینار قرضه اداکر دو۔اس کی نشانی ہے ہے کہ اے وزیر! تم محبوب کبریاصلی الله علیة الدیملم یہ ہر رات (۱۰۰۰) مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے ہیں۔لیکن گزشتہ رات تم غلطی ہے اس شک میں پڑگئے کہ پوراایک ہزار مرتبہ درود شریف پڑھا گیاہے یا نہیں حالا تکہ وہ تعداد پوری ہو گئی تھی۔

وہ قرض دار محف ہیدار ہوا تو خوش سے بھولا نہیں ساتا تھا۔ بعد نماز فجر وزیر کے محل پر پہونچا تواس نے پو چھا کہ "تم کون ہواور کہاں سے آئے ہو؟"قرض دار خواب دیا۔ میں آیا نہیں ہوں بلعہ بھیجا گیا ہوں۔"جب وزیر نے استفسار کیا" کس نے بھی بھیجا ہے ؟"توجواب دیا کہ" مر ور کا نئات صلی للہ علیوالوسلم نے جھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکر آپ میر اپانچ مورک کا نئات صلی للہ علیوالوسلم نے جھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکر آپ میر اپانچ مورک کی جانب سے اسکا ثبوت دریافت کرنے پر انہوں مورک کی جانب سے اسکا ثبوت دریافت کرنے پر انہوں

نے حضور صلی لله علیهٔ الوسلم کی ارشاد کر دہ ہدایت تفصیل سے بیان کر دی۔

وزیریہ سنتے ہی ہے ساختہ اس شخص کو اپنے مکان کے اندر لے گیااور بہترین جگہ بٹھا کر عرض کی۔"ایک بار پھر مجھے میرے آقا کا پیغام سناد شجئے۔"وزیریہ سن کر باغ باغ ہو گیااور اس قرضدار شخص کی دونوں آنکھوں کے در میان ہوسہ دیا کہ تم رحمت دوعالم امت کے والی صلی لندعا یہ الوسلم کی زیارت کر کے آئے ہو۔

پھروز بر صاحب نے اس کویانچ سو( ۵۰۰ ) دینار دیئے کہ بیآپ کے گھر والوں کیلئے ہیں یا پچ سودینار علیحٰدہ دیے کہ بیہ آپ کے پچوں کیلئے مختص ہیں۔ مزید پانچ سو دینار اس خوشخری سنانے کے لئے دیئے اور پھر یانچ سودیناریہ سپاخواب سنانے کے بدلے میں دیئے۔ قرض دار خوشی خوشی عدالت پیونیا تا که قرضه ادا کردے۔اسے دیکھتے ہی قاضی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ قاضی صاحب نے اس مقروض کو مودبانہ سلام پیش کیااور کہا کہ رات مدینہ کے تاجدار صلی ملتہ علیوالوسلم خواب میں تشریف لائے اور مجھے حکم دے گئے ہیں کہ اس مقروض کا قرضہ ادا کر دوں۔اد ھر قرض خواہ نے کہا کہ "میں نے اس کا قرضہ معاف کیا اور پانچے سودیناراس کوبطور نذرانہ پیش کرتا ہوں کیوں کہ حضور سر ور کا ئنات صلی لٹہ علیہ آلوسلم نے بچھے بھی یوں ہی حکم دیا ہے۔" بہر حال وہ شخص خوشی خوشی گھر واپس آگیا جبکہ اس کے پاس نتین ہزار (۰۰۰۳) دینار موجو دیتھے اور اس کا قرض معاف بھی ہو چکا تھا۔ (سعادۃ الدارین ) ۵ ا۔ قرض کی ادائی اورساٹھ ہزار درود شریف کانسخہ: ایک شخص سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کے باس آیا اور کہا کہ مدت سے میں حضور صلی ملتہ علیہ والدم کی خواب میں زیارت کا آر زومند تھا تا کہ اپناحال دل بیان کروں۔خوش قشمتی سے ایک رات زیارت نبوی صلیاللہ علیوالہ وسلم سے مشرف ہوا تؤ عرض کیا کہ یار سول اللہ صلی للہ علی قال ملم مجھ پر ایک ہزار دینار قرض ہے

مگر قرض اداکرنے کے موقف میں نہیں ہوں۔ ڈرتا ہوں کہ موت آجائے اور قرض کابار میری گردن پر بول بی رہ جائے۔آنخضرت صلی نند علی قالد ملم نے فرمایا کہ محمود کے پاس جااور ہزار دیناراس سے لے لے اور وہ نشانی پو چھے تو کہہ دینا کہ اول شب سونے کے وقت تم تمیں ہزار مرتبہ اورآخر شب جاگنے کے وقت تنیں ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو۔ یہ خواب سنتے ہی سلطان رونے لگااور اس کا ہزار دینار قرض ادا کر دیا۔ نیز مزید ایک ہزار دینار بھی اس کو پیش کئے۔ار کان سلطنت کواس پر سخت تعجب ہوا تو کہنے لگے کہ آپ تو درود شریف پڑھتے جمعی نظر نہیں آتے اور اگر کو ئی رات دن درود شریف ہی درود شریف پڑھنے میں مصروف رہے تو بھی ساٹھ ہزار مرتبہ روزانہ درود شریف نہیں پڑھ سکتا پھرآپ سے بیبات کس طرح ممکن ہے۔ سلطان محمود نے کہا میں نے علمائے کرام سے سنا تھا کہ جب کوئی حسب ذیل درود شریف ایک باربڑھے گا تو گویااس نے دس ہزاربار درود شریف پڑھ لیا۔ چو نکہ میں رات کے سلے حصہ میں ہی درود شریف تین بار اور رات کے آخری حصہ میں تین بار پڑھا کرتا ہول اور یقین رکھتا ہوں کہ اس طرح میں نے ساٹھ ہزار مرتبہ درود شریف پڑھا ہے۔اس خواب سے علماء كرام كى بات سے ثابت ہوى جس كى تصديق خود ميرے آقائے نامدار صلى لله علية الوسلم نے فرمادی وه درود شریف سیے:

اَللَّهُمْ صَلِّ عَلَىٰ سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللِ سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ مَّاا خَتَلَفَ الْمُلُوانِ
وَتَعَاقَبَ الْعَصَرَانِ وَ تَكُرَّرَ الْجَدِيْدَانِ وَاسْتَقْبُلُ الْفُرْقَدَانِ وَبَلَغْ رُوْحَ سَيِدِنَا
مُحَمَّدٍ وَ اَرْوَاحَ اَهْلَ بَيْتِهِ مِنَّا التَّحَيَّةُ وَالسَّلاَ مُ (انوارالعارفين برحالني بعدانوصال الني)
(رَجمه: الدالله! ورود مح مارك سردار محر (صلى شعلية الوسم) پراور مارك سردار محر (صلى شعلية الوسم) پراور مارك سردار محر (صلى شعلية الوسم) كال پرجب تك دن رات بدلتے رہیں 'نمائے آئے جائے رہیں 'چاند سورج فكتے رہیں اور قطب شالى كاستارہ چيكتارہے۔اور مارك سردار محد (صلى شعلية الوسم) كى

روح کواورآپ کی اہلیت کی روحوں کو ہمار ادرودوسلام پہنچا۔ )

١٦) عيد كے دن تنگد ستى خوشى ميں تبديل : شخ اوالحن بن حارث ينتى عليه الرحمه شریعت و سنت کے بڑے پابندیتھے اور کثرت سے درود شریف پڑھنے کے عادی تھے۔ان کا بیان ہے کہ ایک وقت مجھ پر بڑے سخت آزمایش کے دن آئے ' فقرو فاقہ کی نوبت آگئی حتی کہ عید کے موقع پر پچوں کو کپڑے بنانے یا کھانا کھلانے کے لئے بھی کچھ مسرنہ تھا۔عید کی رات بڑی پریشانی اور بے چینی کے عالم میں گزری مگر رات دیر گئے کسی نے میر ادروازہ کھٹکھٹا یا۔ دروازہ کھولا تو کافی لوگ قندیلیں ہاتھ میں لئے تھے ان میں سے ایک سفید کپڑے بہنا ہوار ئیس سامنے آیااور بتانے لگا کہ آج رات خواب میں سرورِ کو نین صلی ملاعلیة آلة ملم کی زیارت سے مشرف ہوا جو مجھے حکم فرمارہے تھے کہ" ابدالحن اور اس کے بیج بڑی تنگدی اور فقروفاقہ کے دن گزار رہے ہیں۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھاہے۔لہذاان پجوں کیلئے کپڑے اور دیگر ضرورمات کا خرچہ وے کر آئتا کہ وہ خوشی سے عید مناسکیں " پھر اس رئیس نے کہا کہ بیرسب سامان عید قبول کیجئے اور میں در زی کوساتھ لے آیا ہوں ذراآپ پڑوں کو بلوائیں تاکہ ان کے کپڑے نیز آپ بروں کے کپڑے سل جائیں۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے در زی نے سب تیار کر دیااور شیخ ابوالحس لینٹی علیہ الرحمہ نے اپنے اہل وعیال کے ساتھ خوشی خوشی عيد منائي . (سعادة الدارين)

21) معزول وزیر بحال: علی بن عیسی وزیر نے کہا کہ میں کشرت سے درود شریف پڑھا کر تا تھا۔ انقاقاً مجھے یاد شاہ نے وزارت سے بر طرف کر دیا۔ خواب میں کیاد کھتا ہوں کہ دو جہاں کے آقا صلی شعلیة الدیم رونق افروز ہیں۔ میں باادب و احترام اپنی سواری سے اترا تو حضور صلی شعلیة الدیم نے فرمایا ''اپنی جگہ واپس چلاجا۔' آنکھ کھل گئی اور صبح ہوئی توباد شاہ نے خود مجھے بلایا اوروزارت مجھے سونی دی۔ (سعادة الدارین)

(۱۸) جنتی بننے کا آسان نسخہ: ابوالحس بغد ادی نے ابن حامد علیماالر حمد کوان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا تو دریافت کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ جواب ملا کہ حق تعالی نے بچھے بخش دیا۔ اور مجھ پر رحم فرمایا۔ ابوالحسن بغدادی نے کہا کہ مجھے کوئی ابیا عمل بتا کیں جبکی وجہ سے میں جنتی ہو جاؤں۔ ابن حامد علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہزار رکعت نقل نماز پڑھواس طرح کہ ہر رکعت میں ہزار بارہ سورہ اخلاس پڑھو۔ ابوالحسن نے کہا مجھ میں اتنی طاقت نہیں۔ ابن حامد علیہ الرحمہ نے فرمایا اگرہ نہیں کر سکتے تو ہر رات رسول صلی للہ علیوا الوسم پر اربار درود شریف بڑھا کرو۔ (قول البدیع)

 اوے کے دیناروں سے مٹھی بھری ہوئی: ایک بار چند کا فروں کا گروہ ایک جگہ بیٹھا تھا کہ ایک سائل آیااور ان سے کچھ سوال کیا۔ان لوگوں نے نداق اڑاتے ہوئے سائل سے کہدیا کہ تم علی کے پاس جاؤوہ تہرس کچھ دیں گے۔ چنانچہ سائل جب حضرت مولا علی شیر خداکر م الله وجہ کے پاس شکریہ سوال کیا کہ میں ننگ دست ہول مجھے بکھ و بیجئے۔ آپ کے پاس اس وقت بظاہر کو کی چیز نہ تھی لیکن جب پتہ جلا کہ کا فروں کی شر ارت ہے تو آپ نے امی وقت د س بار درود پڑھااور سائل کی تنھیلی پر چھونک کرفرمایا کہ تنھیلی ہیر کرلواورو ہیں جا کراہے کھولنا۔ جب سائل کا فرول کے پاس گیااور وہاں اپنی مٹھی کھولی تومٹھی سونے کے دیناروں ہے بھری ہوئی نکلی ہے دیکھ کر کئی کا فرمسلمان ہو گئے۔ (راحت القلوب 'ملفوظات پیخ فرید شکر سمج '') ۲۰) خواب کے بعد بیداری میں بھی روٹی موجود: حضرت ابو حفص حداد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ 'منورہ میں حاضر ہو تواایک وقت ایسا آیا کہ کھانے کو پچھ نہ تھا' سخت بھوک معلوم ہورہی تھی'چنددن گزرے تو میں بے حد نڈھال ہو گیا۔اوروضہ اقدس پر مرا قب ہو کر کثرت سے درود شریف پڑھناشر دع کر دیااور عرض کرنے لگا۔ ''یار سول الله! اینے مهمان کو کچھ کھلا ہے۔ بھوک نے تڈھال کر دیاہے۔''اسی

(چة الله على لعالمين)

دوران مجھ پر نیند کاغلبہ ہوا تو سر کار دوعالم صلی لله علیه آلهٔ ملی ذیارت سے مشرف ہوا۔ کیادیکا مجھ ہوں کہ سید ناصدیق اکبررضی الله علیہ آقاکی دایش جانب سید نافاروق اعظم رضی الله عنه آپکی بائیں جانب اور سید ناحیدرکرار رضی الله عنه سامنے موجود ہیں۔ مولا علی رضی الله عنه نے مجھ بائیں جانب اور سید ناحیدرکرار رضی الله عنه سامنے موجود ہیں۔ مولا علی رضی الله عنه می کی سعادت بلاتے ہوئے فرمایا۔"اٹھ سرکار تشریف لائے ہیں۔" میں اٹھا اور دست یوسی کی سعادت عاصل کی۔ جس کے بعد آقائے نامدار صلی لله علیه آله کھائی تھی کہ آگھ کھل گئے۔ بیدار ہوا تو نے خواب ہی میں کھانا شروع کر دیا حتی اے نصف روٹی کھائی تھی کہ آگھ کھل گئے۔ بیدار ہوا تو دیکھا کہ باقی آدھی روٹی میرے ہاتھ میں ہے۔ (سعادة الدرین۔مصاح الکلام)

11) اسی نوعیت کا یک واقعہ کتاب "سیرت النبی بعد ازوصال النبی "میں بھی لکھاہے کہ حضرت محمد بن حسن الجمعی علیہ الرحمہ جو اکابر عارفین سے ہیں انھوں نے حضرت محمد بن حسن الجمعی علیہ الرحمہ جو اکابر عارفین سے ہیں انھوں نے حضرت محمد بن انہوں نے کچھ تو کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی الله علیہ آلؤ کم نے انہوں نے کچھ تو آپ صلی الله علیہ آلؤ کم کے سامنے خواب ہی میں کھالی اور باقی اپنی کروٹ کی طرف رکھ لی۔ نمیند سے بید ارہوااور آنکھ کھلی توروثی اسی طرح رکھی ہو یہائی۔ (انوار الحمنین)

۲۲) ابو الخیر علیہ الرحمہ سے منقول ہے کہ وہ مدینہ منورہ پنچے توسازوسامان ختم ہو گیا۔ بھوک کی شدت ہونے گئی۔ سلام کے بعد مواجہ شریف میں عرض حال کیا تو منبر کے پاس نیند آگئی۔ خواب میں زیارت نبوی صلی شعید قال یا تم مشرف ہوئے تودیکھا کہ حضور نے بنس نیند آگئی۔ خواب میں زیارت نبوی صلی شعید قال ہم میں کھانے گئے نصف روٹی کھائی تھی کہ تفیس انھیں ایک روٹی عنایت فرمائی جے وہ خواب ہی میں کھانے گئے نصف روٹی کھائی تھی کہ آئکھ کھل گئی۔ توبیان کرتے ہیں "خداکی قتم باقی آد تھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ "

mr) گنه گاریهودی کی مغفرت : بنی اسرائیل کاایک گنه گار شخص ساری عمر فتق و

بخور میں گزار نے کے بعد جب مرگیا تولوگوں نے اسے کھیدٹ کر کوڑے کڑکٹ کی جگہ پھینک دیا۔ حق بعد کالے میں کیارے کلیم! ہمارے دیا۔ حق تعالیٰ نے اپنے کلیم علیہ السلام پر وحی بھیجی" اے پیارے کلیم! ہمارے ایک ہندہ کی لاش کو اس کی و فات کے بعد بہنی اسر ائیل نے گندگی میں پھینک دیا ہے۔ آپ اپنی قوم کو حکم دیں کہ اسے وہاں سے اٹھالا کیں۔ تجینر و تکفین کر کے آپ سب کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور تدفین عمل میں لائیں۔ حضر سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یاللہ! بیہ مخص تو مشہور مجرم تھا پھر وہ سز ا کے بجائے تیری اس عنایت کا مستحق کیسے بنا؟ فرمان اللی ہو کہ بے شک وہ بڑی سز اوعذاب کا مستحق تھا لیکن اسنے ایک دن جب تورات کھولی اور اسکے اندر میرے حبیب مجمد مصطفیٰ صلی لئہ علیوا آؤ سلم گرامی لکھا ہواو یکھا تو محبت و عقید سے اندر میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی لئہ علیوا آؤسلم کرامی لکھا ہواو یکھا تو محبت و عقید ت سے اندر میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی لئہ علیوا آؤسلم کرامی لکھا ہواو یکھا تو محبت و عقید ت سے اسے بوسہ دیا اور درود شریف پڑھنے لگا۔ یکی وجہ ہے کہ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کردئے۔ (مقاصد السائنین تول البدیع)

تعظیم جسنے کی ہے محمد کے نام کی حق نے اس پر آتش دوزخ حرام کی

مم م) قبر وحشر اور میزان بل صراط پر نور مد دگار: حفرت شخ شلی عدار مه فرماتے میں کہ میرے ایک پڑوی کی وفات کے بعد میں نے جب اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالی نے جیرے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اس نے جواب دیا کہ حضرت کیا پوچھتے ہو۔ بڑے بڑے خوف ناک ور علوں سے بچھے سابقہ پڑا۔ تکمیرین کے سوالات کے وقت مجھ پر اس قدر خطرناک اور دشوار لمحہ آیا کہ میں سوچ میں پڑھ گیا کہ میر اایمان پر خاتمہ بھی ہواہے کہ نہیں۔ مجھ سے کہا گیا کہ دنیا میں تیری زبان میکاررہی۔ اسی وجہ سے یہ مصیبت تجھ پر نازل ہوئی ہے۔ پھر جب عذاب کے فر شتوں نے مجھے سزاد سے کا ارادہ کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اور ان فرشتوں کے در میان ایک نوری انسان حائل ہو گیا جو کہ نہا ہے۔ بین وجمیل تھا اور جسکے جسم پاک سے کے در میان ایک نوری انسان حائل ہو گیا جو کہ نہا ہے۔ بین و جمیل تھا اور جسکے جسم پاک سے

۷۸

خوشبوہی خوشبو مہکتی تھی۔ نکیرین کے سوالات کے جوابات وہ مجھے پڑھا تا گیا۔ اور میں ان فرشتوں کو جوابات دیتے ہوئے کا میاب ہو گیا۔ آخر میں نے اس نوری پیکر شخص سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں ؟ توجواب ملاکہ میں تیر اوہی درود شریف ہوں جو تود نیا میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی للہ علیہ آلا کہ پر پڑھا کرتا تھا۔ اب تو فکر نہ کرمیں تیرے ساتھ رہوں گا۔ قبر وحشر یوارے حبیب صلی للہ علیہ آلا کہ میں مشکل مقام پر میں تیرے ساتھ رہکر تیری مدد کر تارہوں گا۔ اور میز ان وہل صراط غرض ہر مشکل مقام پر میں تیرے ساتھ رہکر تیری مدد کر تارہوں کا۔

۲۵) نور کاستون: عبداللہ بن محمد مروزی علیہ الرحہ کابیان ہے کہ میرے والد ماجدرات کو آپ میں حدیث شریف کی عبارت کوباربار پڑھتے آپ میں حدیث شریف کی عبارت کوباربار پڑھتے ہے۔) توجس جگہ بیٹھ کر عیمل کیا کرتے تھے وہاں نور کا ایک ستون نمو دار ہو جاتا جو کہ آسان کی بند یوں تک نظر آتا۔ پوچھا گیا کہ یہ کیسانور ہے؟ جواب ملا کہ حدیث پاک کے متن کوباربار بڑھنے کے وقت جو درود شریف کی کشرت سے تلاوت ہوتی تھی۔اسی درود شریف کانور ہے۔ پڑھنے کے وقت جو درود شریف کی کشرت سے تلاوت ہوتی تھی۔اسی درود شریف کانور ہے۔

۲۲) نزع کے وقت دوزخ سے نجات کی بخارت : خلادین کی راحمہ پر جب نزع کی حالت طاری ہوئی توان کے سر کے نیچے سے ایک کاغذ کا پرچہ دستیاب ہواجس پر لکھا تھا" ھٰذِہ بَرُآء تَّ مِنُ النّارِ لِخُلاَدِ بَنِ كَثِیْر " یعنی خلاد بن کیر کے لئے یہ دوزخ سے نجات (کا پروانہ) ہے۔ لوگول نے ان کے گھر والول سے پوچھا کہ ان کا عمل کیا تھا؟ تو خواب ملاکہ وہ ہر جمعہ کوایک ہز ار (۱۰۰۰) بار درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ (تول البدیع)

۲۷) عسل جنازہ کے وقت نجات دوزخ کی نوید: سید محکردی علیہ الرحمہ نے محمہ نای اللہ الرحمہ فوت ہو جاؤل اور اپنانا کے بارے میں لکھاہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤل اور مجھے عسل دینے کا وقت آئے تو چھت سے میرے کفن پر ایک سزرنگ کا ایک رقعہ گرے گا

جس میں لکھا ہوگا کہ بہآگ ہے محمد کیلئے براءت نامہ ہے اور اس رقعہ کو میرے کفن میں رکھ دیا۔ چنا چیہ عنسل کے بعد وہ رقعہ گراجس پر لکھا تھا" ھٰذِہ بُراً ءُو مُرَحَدُ بِن الْعَالِم بِعِلْمِهِ مِن النّادِ "بعنی عالم محمد کو اسکے علم کی بدولت دوزخ سے یہ نجات (کا پروانہ) ہے اور اس کا غذ کی یہ نشانی تھی کہ جس طرف سے پڑھو سیدھا ہی لکھا نظر آتا تھا۔ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے پوچھا کہ نانا جان کا عمل کیا تھا تو امی جان نے فرمایا کہ "ان کا عمل تھا ہمیشہ ذکر اور درود شریف کی کشرت۔ "(سعادۃ الدارین)

۲۸) بد کر دار دولت مند کا ایمان پر خاتمه : امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں ایک مالد ارآد می کا کر دار اچھا نہیں تھالیکن اسے درود شریف پڑھنے کااس قدر بردا شوق تھا کہ کسی بھی وقت وہ درود شریف سے غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کاآخری و فت آیا اور نزع کی حالت طاری ہوئی تو اس کا چمر ہ سیاہ ہو گیا اور اسے بہت زیادہ ٹنگی لاحق ہونے گئی حتی کہ اس کی اس حالت کوجو بھی دیکھتا تو ڈرجا تا تھا۔اس نے اپنی حالت نزع میں صرف یہ ندادی کہ "اے اللہ تعالیٰ کے محبوب! میں آپ سے محبت رکھتا ہوں اور درود شریف کی کثرت کرتا ہوں''ابھی بیہ نداپوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اچانک ایک یر ندہ آسان سے اتر ایااور اس نے اپنے پر اس شخص کے چیرے پر پھیر دیا۔ جس سے اس کا چیرہ فورا جیک اٹھا۔اور مشک کی سی خو شبو مہک اٹھی۔اسی اثناء میں وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہواد نیا سے ر خصت ہو گیا۔ جب اس کی تجہیز و تنکفین کر کے قبر کی طرف اس کو لے جایا گیااوراسے لحد میں اتارا گیا تو ہا تف ہے آواز آئی کہ ہم نے اس بعدے کو قبر میں رکھنے سے پہلے ہی کفایت کی اوراس درود شریف نے جو میرے حبیب پروہ پڑھاکر تاتھا" اسے قبرسے اٹھاکر جنت پہنچادیا۔ (درةالناصحين)

٢٩ \_ گنامول سے زیادہ تعداد درود شریف کی : اوالھس کاغذی ملیہ الرحمہ کی وفات

کے بعد انھیں کی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا حال ہے ؟اور اللہ تعالیٰ نے آپکے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ ''اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رخم فرمایا کہ مجھے بخش دیا اور جنت میں بھیجدیا۔''
دیکھنے والے نے پھر پوچھا کہ کس عمل کی وجہ سے آپ کو یہ انعامات حاصل ہوئے تو فرمایا کہ جب میں دربار اللی میں حاضر کیا گیا تو اللہ نے فرشتوں کو فرمایا کہ اس کے گناہوں کو شار کرو جس کی تعمیل میں فرشتوں نے میرے چھوٹے اور بڑے سب گناہ شار کر کے بارگاہ این دی میں جس کی تعمیل میں فرشتوں نے میرے چھوٹے اور بڑے سب گناہ شار کر کے بارگاہ این دی میں پر جو درود شریف بھیجا ہے اسے بھی شار کرو۔ فرشتوں نے اسے بھی شار کیا تو گناہوں کے مقابلہ میں درود شریف بھیجا ہے اسے بھی شار کرو۔ فرشتوں نے اسے بھی شار کیا تو گناہوں کے مقابلہ میں درود شریف کی تعداد زیادہ نگل۔ اس پر مولی تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتو! میں نے اس کا حساب بھی معاف کر دیا ہے لہذا اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جاؤ"

( قول البديع\_سعادة الدارين )

بال حضور نے اپناسلام بول بھی ایا : ابو الفضل قر مسانی علیہ الرحمہ نے فرمایا میر بے پاس ایک شخص خراساں سے آیا اور کہا کہ "مجھے خواب میں رسول کریم صلی لله علیه والدیم کا دید ار نصیب ہواہ میں نے دیکھا کہ آپ مبحد نبوی میں جلوہ افروز ہیں اور مجھے تھم فرمایا کہ جب تو ہمدان میں جائے تو فضل بن زیر ک کو میر اسلام کہدینا۔ "تو میں نے عرض کیا" حضور صلی لله علیه والدیم اس پرا تناکرم کس وجہ سے ہے۔ "تو فرمایا" وہ روزانہ سوبار مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے۔ جب اس آنے والے نے حضور صلی لله علیه والدیم کا پیغام مبارک پہنچادیا تو پھر مجھ سے پوچھا کہ وہ درود شریف بڑھتا ہوں آنے والے نے حضور صلی لله علیه والدیم کا پیغام مبارک پہنچادیا تو پھر مجھ سے پوچھا کہ وہ درود شریف بڑھتا ہوں ۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِ نَا) مُحَمَّدِهِ النَّبِيّ الْأُمِّيّ وَعَلَى الرِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ جَزَى اللَّهُ صَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهُ عَزَى اللَّهُ (سَيِّدَنَا) مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهُ مَرَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهُ مَرْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا مَا هُو اَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا مَا عُولِهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا مَا عَمِي اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ

(صلی لله علی قالیه ملی آل پر دروزد بھے۔ ہماری عرض ہے کہ الله ہمارے آقا محمہ (صلی لله علی قالیه ملی) کو الله علی قالیہ ملی کے شایانِ شان ہو) قتم کھا کر کھنے لگا کہ میں آپ کو شہیں جانتا تھا اور نہ ہی آپ کا نام اور پیتہ رسول اکرم صلی لله علی قالیہ ملے نہی بتایا ہے۔ اور نہ ہی آپ کا نام اور پیتہ رسول اکرم صلی لله علی قالیہ ملے نہی بتایا ہے۔ (معادة الدارين)

(می می می است کے پیلی کرمانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ایک دن ابد علی بن شاذال کے پاس تھا کہ ایک اجنبی نوجوان آیا اور سلام کے بعد ابد علی بن شاذال کو پوچھنے لگا۔ ہم نے جب اشارہ سے بتادیا تو اس نے کہا اے شخ! میں خواب میں سید دوعالم صلی للہ علیہ والدوسلم کی زیارت سے مشرف ہوا ہواں ۔ آپ نے علم فرمایا ہے کہ ابد علی بن شاذال کی مسجد پوچھ کروہاں جانا اور جب تیری ان سے ملاقات ہو توان کو میر اسلام کہنا۔

یہ کمہ کروہ نوجوان چلا گیا۔ حضرت ابد علی کی آئکھول میں آنسو آگئے اور فرمانے گے مجھے تو کوئی ابیاعمل نظر نہیں آتا کہ جس سے میں اس نوازش وعطا کا مستحق ہو جاؤں۔ ہاں البتہ حدیث شریف ضرور پڑھتا ہوں اور اس کے دور ان جب بھی نبی کریم صلی للہ علیة آلوسلم کا اسم گرامی یا ذکریاک آتا ہے تو میں درود شریف پڑھتا ہوں۔(سعادة الدارین) mr) درودنہ ہو توساری نیکیال منہ برماردی جائینگی: ایک بزرگ نمازے قعدہ آخر میں تشہد کے بعد نبی اکرم صلی للہ علیة الوسلم پر درود شریف پڑھنا بھول گئے۔خواب میں زیارت مصطفل مصرف ہوئے تو حضور صلی شعلیة الدیم نے ارشاد فرمایا"۔اے میرے امتی ! تونے مجھ پر درود پاک کیوں نہیں پڑھا۔"عرض کی کہ"یارسول اللہ! میں اللہ تعالیٰ کی حمدو ثناء میں اليامحور ہاكه درود شريف پڑھناياد نہيں رہا۔ "بياس كر آقائے دوجهال صلى لله علية الوسلم فرمايا "كيا تونے میری ہیہ حدیث نہیں سی کہ نیکیاں اور سب عباد تیں اور تمام دعائیں روک دی جاتی ہیں جب تک مجھ پر درود شریف نہ پڑھاجائے۔ س کے ااگر کوئی ہدہ قیامت کے دن درباراللی میں سارے جہاں والوں کی نیکیاں لے کر حاضر ہو جائے اور ان نیکیوں میں مجھ پر

درود شریف شامل نہ ہو تو ساری کی ساری نیکیاں اس کے منہ پر مار دیجا نینگی اور ان میں سے ایک نیکی بھی قبول نہ ، زگی۔" (درۃالناصحین)

ایک یی بھی جول نہ اور الساسین اللہ امیر کبیر سوداگر تھاجس کے دوییط سے اس کو ش نصیب کے پاس د نیادی دولت کے علاہ اکیہ نعمت عظمی ہے بھی تھی کہ اس کے سے اس خوش نصیب کے پاس د نیادی دولت کے علاہ اکیہ نعمت عظمی ہے بھی تھی کہ اس کے پاس سید دوعالم صلی للہ علیوالوسلم کے تین مونے مبارک بھی تھے۔اسکی و فات کے بعد دونوں بیٹوں نے باکداد آپس میں تقیم کرلی اور جب موئے مبارک کی باری آئی تو بڑے بیٹے نیٹوں نے باکداد آپس میں تقیم کرلی اور جب موئے مبارک کی باری آئی تو بڑے بیٹے موئے مبارک کی و سے مبارک خود لے لیا اور ایک اپنے چھوٹے بھائی کو دے دیا اور تیسرے موئے مبارک کے متعلق بڑے کھائی نے کہا کہ ہم اس کو آدھا آدھا کرلیں گے۔چھوٹے نے کہا کہ ہم اس کو آدھا آدھا کرلیں گے۔چھوٹے نے مبارک کو توڑے۔ "

بوے ہمائی نے جب چھوٹے ہمائی کی عقیدت اور ایمانی تقاضے کو دیکھا تو ہولا کہ اگر
کچھے اس موئے مبارک کے ساتھ اتنی ہی محبت ہے تو ہوں کر کہ یہ نتیوں موئے مبارک تو ہی
لے لئے اور باپ کی جائداد کا تیر ااپنا حصہ مجھے دیدے۔ چھوٹے ہمائی نے کہاواہ ریے قسمت
مجھے اور کیا چاہئے۔ چنانچہ بوے ہمائی نے دنیا کی دولت نے کی اور چھوٹے نے نتیوں موئے مبارک لے لئے اور انھیں بوے ادب واحر ام سے رکھ لیا۔ جب بھی شوق غالب ہو تا تو ان موئے مبارک کی زیارت کرتا اور درود در رہے سے برکھ تاجاتا۔

اللہ کی قدرت کا تماشہ دیکھئے کہ چنددنوں میں بڑے بھائی کا مال ختم ہو گیا۔ اور وہ فقیرومفلس بن گیا۔ گرحق تعالی نے چھوٹے بھائی کے مال میں بر کت دی اور اس کا مال بہت زیادہ ہو گیا۔ جب اس جانثار مصطفے صلی شعلیۃ آلؤ کم چھوٹے بھائی کی وفات ہو گئی تو کسی بزرگ نے خواب میں اس کو حضرت مجمد مصطفے صلی شعلیۃ آلؤ کم کے ساتھ دیکھا۔

خواب میں حضور سید دوعالم صلی لله علیدآلدمِهم فرمارہے تھے کہ اے میرے امتی! تو

لوگوں میں اعلان کر دے کہ جس کسی کو کوئی حاجت یا مشکل در پیش ہوتو وہ اس کی قبر پر حاضر ہوکر اللہ تعالیٰ سے سوال کرے۔" بیدار ہونے کے بعد انہوں نے بید اعلان کر دیااور دیکھتے ہی دیکھتے اس شیدائے رسول کی قبر کوالی مقبولیت نصیب ہوئی کہ لوگ جو ق درجوق اس کی قبر پر حاضر ہو کربر کات حاصل کرنے لگے حتی کہ نوبت یہاں تک پہونچی کہ اگر کوئی سوار ہو کر اس مزار کے پاس سے گزر تا توادب واحترام سے وہ سواری سے اتر جاتا اور بدل چلئے لگتا۔ (سعادۃ الدارین۔ قول البدیع)

پیل چلنے لگتا۔ (سعادۃ الدارین۔ قول البدیع)

ہر ال بلند آواز سے درود شریف پڑھنے کی بدولت مختش : ایک بزرگ کابیان ہے کہ میر الیک پڑوی نمایت اُوباش ذہن کا تھا۔ اور فسق و فجور میں مبتلار ہتا تھا۔ میں اسے توبہ کی تھین کیا کرتا تھالیکن وہ اس طرف نہیں آتا تھاجب وہ مرگیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ یوچھنے پر اس نے جواب دیا کہ میں ایک محدیث کے درس حدیث میں شریک ہوا تو ان کو یہ بیان کرتے ہوئے ساکہ جو کوئی حضرت محمد مصطفے صلی الله علیة الوسلم پر بلند آواز کے ماضرین نے بیان کرمیں نے اور ماضرین نے بلند آواز سے درود شریف پڑھا جس کا نتیجہ سے ہوائی اللہ تعالی نے ہم سب کو عاضرین نے بلند آواز سے درود شریف پڑھا جس کا نتیجہ سے ہواکہ اللہ تعالی نے ہم سب کو مضرین اور جنت عطاکر دی۔ (زبہۃ الجالس)

آخر میں علامہ صفوری رقمطراز ہیں کہ میں نے "المور دالعذاب" میں یہ صدیث شریف دیا میں علامہ صفوری رقمطراز ہیں کہ میں نے فرمایا جود نیا میں مجھ پر درود شریف شریف دیا ہیں ہے کہ حضور سول کر یم سلی شعلہ والا اللہ علاود کے لئے آوازبلند کرتے ہیں۔ پر جھے وقت آوازبلند کر تا ہیں آسیان ہوتی : ایک اہل اللہ علیہ الرمہ بجر خدا' ہر شئے سے جدا' اللہ عزوجل کی رضامندی اور اس کے حبیب سلی شعلہ والا اللہ عنوشنودی کی خاطر ایک ایسے بھاری عیادت ومزاج پری کو گئے جس پر نزع کی حالت طاری تھی۔ بزرگ موصوف نے بہاری عیادت ومزاج پری کو گئے جس پر نزع کی حالت طاری تھی۔ بزرگ موصوف نے پوچھاکہ موت کی تلخی کی کیا کیفیت ہے ؟ مریض نے جواب دیا کہ ججھے تو کوئی تکلیف محسوس

نہیں ہور ہی ہے کیوں کہ میں نے ایک عالم ربانی سے مُن رکھا ہے کہ جو حضور رحمت للحالمین صلی للہ علیہ آلا ملم پر درود شریف کی کثرت کر تاہے 'موت کی تلخی سے وہ امن پالیتا ہے۔
(فضائل در ودشین )

(فضائل د درود شریف) ٣٦) ظالم بادشاہ کے ظلم سے نجات: علامہ صفوری علیہ الرحہ بیان کرتے ہیں کہ ایک الله والے بزرگ ایک ظالم بادشاہ کے ظلم وستم کا شکار تھے۔ مظلوم بن کراپنی جان کی حفاظت میں جنگل کی طرف نکل گئے' اس اندیشہ سے کہ وہ جابر باد شاہ اپنی قوت اور جاسوی میں مہارت کے ذریعہ کہیں جنگل میں بھی اس درویش باخدا تک نہ رسائی حاصل کرلے۔ انہوں نے سنسان جنگل میں بطور احتیاط زمین پر ایک دائرہ تھینج لیااور اس کور سول مقبول صلی لله علیة الدِّسلم کاروضہ مبارک تصور کرتے ہوئے اس کے کنارے بیٹھ گئے اور ایک ہزار مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد قاضی الحاجات کے بار گاہ میں اپنے بیکس ہاتھوں کو پھیلاتے ہوئے عرض كرنے لگے كه اے رب اعلى ! بهرة عاجزنے اس روضه والے سركاركوا ينا شفيع بنالیاہے۔انھیں کی حرمت سے مجھے اس ظالم بادشاہ کے خوف سے امن واطمینان عطافر ما۔ فور اا کیپ غیبی آواز آئی کہ تم نے بہترین شفیع کادامن تھام لیاہے۔اگر چہ وہ بہت دور فاصلہ یر ہیں۔لیکن کرامت اور رتبہ میں مجھ سے بہت قریب ہیں۔جاؤہم نے تیرے دعمن کو ہلاکت کا جام بلادیا ہے۔جبوہ بزرگ شہر کے دروازے پر پینچے تولوگوں کی زبانی س کر کہ ظالم بادشاه کی وفات ہو چکی ہے ، شکر اللی بجالائے (نزمۃ المجالس)

یہ اس ارشادر سالت سآب سلی اللہ علیہ آلو کمی توثیق ہے کہ اے میرے امتیو! جب کوئی کھاری مصیب اور شکل تمھارے سامنے آئے تو مجھ پر درودوں کی کثرت کر دو کیوں کہ میر اورود دمشکل کشااور وافع البلایا "لیمنی مشکلات کو حل کرنے والا اور بلاؤں کو دفع کرنے والا ہے۔ کسمشکل کشااور وافع البلایا "لیمنی مشکلات کو حل کرنے والا اور بلاؤں کو دفع کرنے والا ہے۔ کسمشکل کی بیٹ ش میں شفا ہوگئی: ایک شخص کو پیشاب بدیم ہوجانے کی شکایت ہوئی۔ جب سب علاج معالجہ سے وہ عاجز آگیا۔ ایک شب اس نے عارف باللہ شخ شماب ہوئی۔ جب سب علاج معالجہ سے وہ عاجز آگیا۔ ایک شب اس نے عارف باللہ شخ شماب

الدین ارسلان علیہ الرحمہ کو خواب میں دیکھا تواپنی تکلیف کی شکایت بیان کی۔ آپ نے فرمایا "ارے بند و خدا! تو تریاق مجر ب و چھوڑ کرکمال کمال بھاگا چھر تاہے۔ لے یہ درود شریف بڑھ: ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَى رُوْح سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ فِي ٱلْأَرْوَاح وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ قُلْبِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ فِي الْقُلُّوبِ وَصَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى جَسَدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي ٱلاَجْسَادِ وَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى قَبْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي ٱلْقُبُورِ (رّجمه: اے اللہ تمام روحول میں جارے سر دار محمد سلی لله علیة آلوملم کی روح پر درودو سلام پھے۔اور تمام دلول میں جارے سر دار محمد صلی مند علی قالوسلم کے دل پر درودو سلام چھے اور تمام جسموں میں ہمارے سر دار محمد صلی ملنہ علیة آلة ملم کے جسم پر درود و سلام بھے اور تمام قبروں میں ہمارے سر دار محمد صلی ملنه علیوآلوملم کی قبر بر درودوسلام بھی بیدار ہوا تو وہ شخص بید درود شریف پڑھناشروع كرديا اور الله تعالى نے اس كوشفادے دى ( زنهة الجالس ) ۳ A) امام شافعی کی تنخش کا سبب : علامه جوزی علیه الرحمه محواله این بنان اصبهانی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور ملی اللہ علیہ قال ملم کو خواب میں دیکھااور عرض کی یار سول اللہ صلیامندعلیقالدملم آپ کے چیا کی او لاد میں محمد بن ادر لیس (امام شافعی علیہ الرحمہ ) کا انتقال ہو گیا ہے۔ كياآب صلى مله علية الوسلم نے ان كے لئے كوكى اكر ام فرمايا ہے توآب صلى مله علية الوسلم نے ارشاد فرمايا : "ہاں میں نے اللہ تعالی سے دعا کی ہے کہ محمدین ادریس شافعی کوروز قیامت بغیر حساب كتاب كے مخش دے۔" اس كى وجد دريافت كرنے بر آپ كى الله عاية الذيكم نے فرمايا" شافعي مجھ یرالیادرود پڑھاکر تا تھا۔ جو آج تک کسی نے نہیں پڑھا۔"میں نے عرض کی وہ درود کیا ہے تو آپِ لَى الله عليه وَالدِهِ مُ مَا اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى (سَيِّيدِ نَا) مُحَمَّدِ مُكَّلَّما ذَكَرَهُ الدَّاكِرُوْنَ وَصَلِّ عَلَى (سَيِّتِدِنَا) مُحَمَّدٍ كُلَّماً غَفَلَ عَنْ ذِكْرهِ ٱلْعَافِلُوْنَ٥ (ترجمه: اے اللہ! ہمارے سر دار محمصلی اللہ علیہ قالہ ملم پر درود بھی جبکہ آپکو باد کرنے والے یاد کریں اور ہمارے سر دار مجموملی اللہ علیہ الارائیلم پر دروذ پھی جب کہ آپکی بادے غافل رہنے والے

عًا فل ربيس\_(سعادة الدارين)

٩ ٣٠) عبدالله بن حكم فرماتے ہيں" ميں نے خواب ميں امام شافعی عليہ الرحہ كوديكھا تو يو چھاالله تعالىٰ نے آپ كے ساتھ كيامعاملہ كياہے؟ فرمايا مجھ پر دحم فرمايا اور مخشديا اور مير كے بخت يول سجائی جيسے كه دلمن كو سجايا جاتا ہے اور مجھ پر تعميں يول نچھاور كى كئيں جيسے كه دولھا پر نچھاور كرتے ہيں۔ ميں نے يو چھاکس عمل كے سبب تو فرمايا سراله ميں ميں نے جو درود شريف كھا ہے اس كے سبب ميں نے يو چھاوہ كياہے تو فرمايا اس طرح ہے۔ : صلى الله علىٰ (سَيِدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدُدَ مَاذَكُرَهُ اللّهُ عَلَىٰ (سَيِدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدُدَ مَاذَكُرهُ اللّهُ عَلَىٰ (سَيِدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدُدَ مَاذَكُرهُ اللّهُ عَلَىٰ (سَيِدِنَا) مُحَمَّدٍ عَدُدَ مَاذَكُر مُع اللّه علية الله علية الله علي الله علي الله علية الله علي الله علي الله علي الله علية الله علي الله علية الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي والوں كي تعداد اور آپ ملى الله علي وہي الله علي وہ الله علي ميں بيدار ہوااور ديكھا تورساله ميں وہي لکھا ہے جوانہوں نے خواب ميں صبح ميں بيدار ہوااور ديكھا تورساله ميں وہي لکھا ہے جوانہوں نے خواب ميں صبح ميں بيدار ہوااور ديكھا تورساله ميں وہي لکھا ہے جوانہوں نے خواب ميں

فرمایا تھا۔ (سعادۃ الدارین)

٠٣) امام شافعی علیہ الرحہ کوان کے وصال کے بعد کی نے خواب میں دیکھااور پو چھاکہ آپ

کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالی نے بچھے بخش دیا۔ جب پو چھاگیا کس عمل کے
سبب تو فرمایاان پانچ کلموں کے سبب جن کے ساتھ میں نبی اگر میلی اللہ علیوالو کم پر درود شریف
پر ھاکر تاتھا۔ جواس طرح ہیں۔" اللّٰهُم صَلّ علی (سیدِدُنا) مُحَمَّد عَدَدَ مَنْ صَلّی
عُلیہ وَصَلّ عَلیٰ (سیدِنا) مُحَمَّد عَدَدَ مَنْ لَمْ یُصَلّ عَلیٰ وَصَلّ عَلیٰ (سیدِدِنا)
مُحَمَّد کَما اَمْرُت اَنْ یَصَلّی عَلیْ وَصَلّ عَلیٰ (سیدِدنا) مُحَمَّد کُما تُدبُوی عَلیٰ (سیدِدنا) مُحَمَّد کُما تُحِبُ اَنْ
یُصَلّی عَلیْهِ وَصَلّ عَلیٰ (سیدِدنا) مُحَمَّد کَماتَنْبُوی اَنْ تُصَلّی عَلیْهِ (سعادۃ الدارین)
مُحَمَّد کُما اَمْرُت اَنْ یَصُلّی عَلیْ (سیدِدنا) مُحَمَّد کَماتَنْبُوی اَنْ تُصَلّی عَلیْهِ (سعادۃ الدارین)
مُحَمَّد کُما اللہ اہمارے سر دار محملی اللہ علیوالوسلم پر ان لوگوں کی تعداد کے بر ابر درود ﷺ پر ان لوگوں کی تعداد کے بر ابر درود ﷺ بر ان لوگوں کی تعداد کے بر ابر درود ﷺ تعداد کے بر ابر درود ہمی اللہ علیوالوسلم پر درود میں بھیجااور ہمارے سردار محملی اللہ علیوالوسلم پر درود میں بھیجااور ہمارے سردار محملی اللہ علیوالوسلم پر درود میں بھیجااور ہمارے سردار محملی اللہ علیوالوسلم پر درود میں بھیجااور ہمارے سردار محملی اللہ علیوالوسلم پر درود میں بھیجااور ہمارے سردار محملی اللہ علیوالوسلم کے برابر دروذ بھی بھیجااور ہمارے سردار محملی اللہ علیوالوسلم کے برابر دروذ بھی کیا کو سیس بھیجااور ہمارے سردار محملی اللہ علیوالوسلم کے برابر دروذ بھی کیا کو سیس کیکھیا کو سیال کیکھیا کو سیس کیکھیا کیکھیا کو سیس کیکھیا کو سیس کیکھیا کیکھیا کیکھیا کیکھیا کو سیسکی کیکھیا کو سیس کیکھیا کیکھیا کیکھیا کو سیسکی کیکھیا کو سیسکی کیکھیا کیکھیا کو سیسکی کیکھیا کیک

صلی الله علی قالوسلم پر درود بھی جس طرح تونے آپ پر درود بھینے کا تعلم دیا اور ہمارے القاسم دار محمد دار محمد می الله علیه قاله تعلم بر درود بھیجنا تحقید پیند ہے اور ہمارے سر دار محمد ملی الله علیه قاله تعلم بر درود بھیجنا تحقید پیند ہے اور ہمارے سر دار محمد ملی الله علیه قاله تعلم بر درود بھیجنا چاہئے۔)

آپ ملی الله علیه آله الله علیه آله الله علیه الله ماری طرف سے مید له دیا گیا ہے که وہ حساب کے واسطے نہ کھڑ اکیا جائےگا۔ (نداق العارفین)

ا م ) طاعون کی وباء سے محفوظ: مولانا شمس الدین کیشی علیہ الرحمہ کے زمانہ میں جب طاعون کی وباء پھیلی تو آپ نے حضر بت محمد رسول الله الله علیدة الدسلم کو خواب میں ویکھااور عرض کیایار سول الله علیدة الدسلم نے کو کوئی الیمی و عاصله او جمع کر کت سے طاعون کی وباء سے محفوظ رہوں۔ آپ ملی الله علیدة الدسلم نے ارشاد فرمایا کہ "جوکوئی بید درود مجھ بر جھیج گاطاعون اور دیگر وباؤل سے محفوظ رہیگا۔"

اَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ (سَيِّدِ نَا) مُحَمَّد بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ قَ دَوَاءٍ ٥ (ترجمہ: اے اللہ! ہمارے سردار محصلی الله علیه والد ملم پراور ہمارے سردار محصلی الله علیه والد کی اللہ علیہ ماریوں اور دواؤں کی تعداد کے برابر درود کھے۔

(سيرت البني بعد ازوصال النبي)

نوب : اس درود شریف میں ان الفاظ کا اضافہ بھی بزرگوں سے منقول ہے" وَ بِعَدَدِ کُلِّ عِلَّةٍ وَ شِیفَآءٍ" یعنی اور تمام امر اض اور شفاء کی تعداد کے برابر" ۲۲م) فتق (ہر نہیہ) کا مرض دفع ہو گیا : حاجی محمد ممتاز علی خان ولد غلام سرور خال مشہد، معد و فضی تھ مہ میرہ وطن اور اٹاوہ مسکن تھالوں کمی مرفن سال ایک مرتبہ ان

مشہور و معروف شخص تھے میر کھ وطن اور اٹاوہ مسکن تھااور کی مدفن بنا۔ ایک مرتبہ ان کو فتق (HERNIA) یعنے آنت اتر نے کا عارضہ لاحق ہو گیا۔ جس سے سخت تکلیف ہوتی متھی۔ بہت علاج کئے مگر سب میکار ثابت ہوئے۔ ریاست بھر ت پور میں ایک درولیش رہتے تھے جنکانام تھامیال ہیدار شاہ ، انہول نے طہارت ، پاک رزق اور پکانے والے کے بھی طاہر

ہونے کی شرائط کے ساتھ ہر روزپانچ ہزاربارایک درود شریف پڑھنے کی ہدایت کی تھی۔ ابھی چالیس دن بھی نہ گزرے تھے کہ خان صاحب نے خواب میں حضرت محمدر سول اللہ علیہ قالد بلا علیہ قالد بلا کے ساتھ ہی ادا کی۔ صبح میاں صاحب نے کہا تمھاری مراد حاصل ہوگئی۔ چنانچہ وہ موذی مرض جاتار ہااور دوبارہ بھی نہیں ہوا۔ وہ درود شریف حسن ذیل ہے۔

(سيرتاني بعدازوصال النبي)

اللهُمُّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَىٰ اللهِ وَ اَصْحَابِهِ صَلَّوةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْافَاتِ وَتَقْضَى لَنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ وَتُرَفَعُنَا بِهَا (عِنْدَكَ) اعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا فَصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيْوةِ وَ بَعْدَالْمَمَاتِ (اتَّكَ عَلَى كُلِّ الْقَصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيْوةِ وَ بَعْدَالْمَمَاتِ (اتَّكَ عَلَى كُلِّ

شَنْيِي قَدِيْنُ ) (سرت الني بعد ازوصال النبي - جذب القلوب - مطالع المرات تفير روح البيان)

(ترجمہ: اے اللہ! ہمارے سردار محمطی اللہ علیدالدوسلم پر اور آپ ملی اللہ علیدوالدوسلم کی آل واصحاب پر درود بھے الیمادرود کہ اس کے وسلے سے تو ہمیں تمام خطر ات اور آفات سے بھااور اس کے وسلے سے تو ہمیں گنا ہوں سے اس کے وسلے سے تو ہمیں گنا ہوں سے پاک کر دے اور اس کے ذریعہ سے تو (اپنی جناب میں) ہمیں بلید درجات سے سر فراز فرمااور اس کے سبب سے ہمیں انتائی خواہشات زندگی اور موت کے بعد کی ہر قتم کی

بھلا ئيوں تک پہو نچادے (بے شک ہر چيز پر توقدرت ر گھتاہے) مم مم) آسانوں ميں منبر سجايا جائيگا: منصور بن عمار كوموت كے بعد كسى نے خواب ميں

دیکھااور پوچھا"اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ ؟ جواب دیا کہ مجھے میرے مولی نے کھٹر اکیااور فرمایا کہ تو منصور بن عمارے ؟ توہی منصور بن عمارے کوئی اے رسے العالمین! میں ہی منصور بن عمار ہوں۔ پھر فرمایا۔ توہی ہے جولوگوں کو دنیاسے نفرت دلاتا

رب من میں ہیں اغب تھا۔ میں نے عرض کی، "یااللہ! بول ہی ہے کیکن جب بھی میں نے تھا۔ اور خود د نیامیں راغب تھا۔ میں نے عرض کی، "یااللہ! بول ہی ہے کیکن جب بھی میں نے

کسی مجلس میں وعظ شروع کیا تو پہلے تیری حمدو ثناء کی اس کے بعد تیرے حبیب ملی اللہ علیوآلوسلم

پر درود شریف پڑھا۔ اس کے بعد لوگوں کو عظ ونھیجت کی۔اس عرض پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔" تونے کچ کہاہے اور عظم دیااے فرشتو!اس کیلئے آسانوں میں بھی منبرر کھو تاکہ جیسے

دنیامیں بندوں کے سامنے میر میری بزرگی بیان کرتا تھااسی طرح آسانوں میں بھی میہ فرشتوں

کے سامنے میری ہزرگی اور عظمت بیان کرے۔ (سعادۃ الدرین)

۵۲) ہر درود پڑھنے والے کے حال سے حضور سلی اللہ علیوًالوسم باخیر : بانی جامعہ نظامیہ حید آباد حضرت شخ الاسلام حافظ انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ ایک مرتبہ نصف شب گزرجانے کے بعد اجابک اپنے مکان سے جامعہ نظامیہ پہنچ گئے۔ اس کی اطلاع پاتے ہی وہاں موجود عملہ حاضر خدمت ہو کر بید قت اس غیر متوقع دورہ کا سبب معلوم کرنے کی کوشش میں تھا کہ شخ الاسلام حاضر خدمت ہو کر بید قت اس غیر متوقع دورہ کا سبب معلوم کرنے کی کوشش میں تھا کہ شخ الاسلام

نے خصوصی طور پر ایک طالب علم کانام لے کر اسکے بارے میں استفیار فرمایا اور اس کے کمرہ کک جا پہو نچے جو اس دن شام کا کھانانہ دئے جانے کے سبب بھوک کی شدت ہے بے قرار اپنے بستر پر کروٹیس بدلتا جاگ رہاتھا۔ شخ الاسلام نے پہلے اس طالب علم کے کھانے کا بعد وبست کر کے اسے کھانا کھلوایا اور جانے سے قبل دریافت فرمایا کہ "بابا تعلیمی سرگرمیوں کے علاوہ روزانہ تمھارا کیا معمول ہے۔"اس نے پہلے تو ظاہر نہ کیالیکن اصر ال کئے جانے پر بتایا کہ "جب بھی فرصت کا وقت ملتا ہے تو میں بخر ت درود شریف پڑھا کر تا ہوں۔ شخ الاسلام نے فرمایا" یہی وجہ ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیوالوسلم تم پر اس قدر مہربان و کرم فرما ہیں۔ اور تمھاریے نام وشناخت کے ساتھ نہ صرف تمھارے بھو کے رہنے کے بارے میں مجھے واقف فرمایا بلا کے ساتھ نہ صرف تمھارے بھو کے رہنے کے بارے میں مجھے واقف فرمایا بلا کے ساتھ نہ صرف تمھارے بھی فرمائی۔ اسی باعث مجھے اتنی رات دیر گئے اچانک جامعہ آنا پڑا۔" (مالات شخ الاسلام)

۲ ۲ ) اسم نبوی کے ساتھ درود لکھنے کی بدولت اخروی نعمتیں: حضرت سفیان بن عینہ علیہ الرحیہ فرماتے ہیں کہ خلف نے بیان کیا ہے کہ ان کا ایک دوست حدیث کا طالب علم تھاجو فوت ہو گیا۔ میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ سبز پوشاک پہنے خوش وخرم گھوم رہاہے۔ میں نے کہا کہ تم ہی تو میرے ہم مکتب نہیں ہو؟ اس نے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ بیکیا حال بنار کھا ہے۔ اس نے کہا میری عادت تھی کہ میں جہال بھی محمد کی اللہ علیوا اوسلم کا نام نامی لکھتا تو وہال درود شریف بھی لکھا کر تا۔ یہ جوکچھ دکھ رہاہے میرے رب نے مجھے اس عمل کابد لہ دیا ہے۔ (نیاء القرآن)

## يانجوال باب

## درود شریف پڑھنے کے او قات اور مقامات

قرآن مجید اور حدیث شریف سے ثابت ہے کہ خضور نی کریم صلی الدعلیے آلو کلم پر درود شریف پر حسنا حق تعالیٰ کے حکم کی تکمیل نیز اسکے اور اسکے حبیب صلی الدعلیے آلو کلم کے قرب وخوشنودی کا ذریعہ اور طرح طرح کے خبر وہر کت ورجات اور مرادات کے حصول کا وسیلہ ہے۔ لہذا حالات اجازت دیں تو ہر مومن کا فریضہ ہے کہ جب بھی اور جہاں بھی ممکن ہو درودو سلام کا وظیفہ بخر ت پڑھتارہے۔

وظیفہ بر سے پر صارح۔
یہاں اس بات کا تذکرہ مناسب ہوگا کہ وقت 'مقام اور حال کے لحاظ سے درود
شریف پڑھنا فرض بھی ہے 'واجب بھی 'سنت بھی 'حرام بھی 'کروہ اور ممنوع بھی جس کی
حسب ذیل تفصیل در مختار جلد اول کتاب الصلاۃ وغیرہ دیگر فقہی کتب میں موجود ہے:
فرض: عمر بھر میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے۔
واجب جس مجلس میں حضور نبی کر یم صلی شعلہ قالولم کا اسم گرامی باربار لیاجائے توصاحب،
دُرِّمِخَار کے نزدیک جب بھی نام پاک سنے تو نام لینے والے اور سننے والے دونوں پر ہر بار درود

و مارے روی بہ ب ک م جمہور کے نزدیک ایک مجلس میں نام پاک پر صرف ایک بار درود شریف پڑھناواجب ہے مگر جمہور کے نزدیک ایک مجلس میں نام پاک پر صرف ایک بار درود

شریف پڑھناواجبہے اور بعد میں ہربار پڑھنامستحبہے۔

سنت : (۱) فرض اور واجب (لیمنی وتر) نماز کے آخری قعدہ میں الحیات کے بعد درود شریف رم

(۲) تین یا چار رکعت نفل نماز پڑھنے کے دوران پہلے قعدہ اور دوسرے قعدہ لیمیٰ دونول بار التحیات کے بعد درود شریف پڑھناسنت ہے۔

مستخب : عموماً روزانہ صبح وشام اور خصوصاً شب جمعہ اور جمعہ 'ہفتہ 'اتوار اور پیر کے دن 'مبحد آتے وقت 'جب کان میں کوئی غیبی آواز آنے

یک کوئی چیز بھول جائے 'وعظ کے وقت 'پڑھاتے وقت 'فتوی لکھتے وقت 'فکاح کے وقت اور

ہر کوئی مشکل پڑنے وغیرہ کے مواقع پر درود مثریف پڑھنامستحب ہے۔

حرام: ۱) کسی تاجر کااپنی کوئی چیز کسی خریدار کود کھاتے وقت اس کی عمد گی بتانے کے لئے درووشر یف پڑھنا۔ نیز

٢) سمى مجلس ميں كوئى بواآدمى آتے وقت اس كى آمدكى خبر دينے كے لئے درود شريف برط هنا

ارام-

مکروہ: ۱) اپنی ذوجہ سے مباشر ت کے وقت۔

۲) فطری ضروریات (پیثاب کیاخانه) سے فارغ ہوتے وقت۔

٣) تجارت كے سامان كوشېرت دينے كے لئے

م) کسی جگہ ہے پھیلتے وقت

۵) کی بات پر تعجب کے موقع پر

۲) جانور ذرج کرتے وقت

٤) چھينك كے موقع پر 'درود پر هنامكروه ہے۔

ممنوع : ١) قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت کسی آیت میں اگر حضور صلی لله علیوآلد ملم کا نام نامی

آجائے تودرودشریف کانہ پڑھناا فضل ہے تا کہ تلاوت قرآن کی روانی میں فرق نہ آئے۔

- ۲) نمازباجماعت کی جبری قراءت کے دوران امام آگر" إنَّ اللَّهُ وَمُلْتِكُتُهُ يَصَلَّوْنَ عَلَى النَّبَيِّ " والی سورهٔ احزاب کی آیت تلاوت کرے یکی دوسری آیت کے اندر مضور سلی لله علیهٔ الوئلم کااسم شریف پڑھے تو مقتدی کو درود شریف پڑھنا منع ہے۔
- ۳) جمعہ یا عیدین کے خطبہ میں خطیب واہام منبر سے اگر حضور اکر م صلی لله علیة الوہلم کا مبارک نام لے تو وہال موجود سننے والے مصلیوں کو زبان سے درود شریف راج هنا منع ہے۔ ہاں البتہ اس موقع پر دل سے درود شریف راجھ سکتے ہیں۔
- م) فرض نماز کی التحیات میں جب سر کار دوعالم صلی لله علیةالدِسلم کا اسم پاک آئے تو درود شریف پڑھنانا جائزہے۔
- ۵) فرض دواجب (وتر) نماز کے پہلے قعدہ میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا منع ہے۔البتہ صرف نفل نمازوں میں (جاہے تین رکعت ہوں کہ چار)التحیات کے بعد ہر دو قعدوں میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔
  - ۲) کسی نجس مقام پر درود شریف پڑھناممنوع ہے۔

او قات و مقامات: متند کتب سعادة الدارین 'افضل الصلوٰة' جلاء الافهام اور فضائل درودو سلام میں دیے گئے''او قات و مقاماتِ درود شریف''کاخلاصہ درج ذیل ہے۔ ا۔ نماز کے آخری قعدہ میں التحیات کے بعد

۲۔ نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد

ساہ جمعہ کے دونوں خطبول میں

۴\_عیدالفطر اور عبدالاصحیٰ کی نمازوں میں

۵۔ عیدالفطر اور عیدالاصحیٰ کے خطبول میں

۲۔ نماز استیقاء (بارش طلب کرنے) کے خطبہ میں

ے۔ سورج اور جاند گہن کے وقت

۸\_روزانه یا نچول وقت کی نمازول کے بعد

٩\_اذان کے بعد ۱۰ اقامت نماز کے وقت

اا۔مسجد میں داخل ہونے کے وقت ۱۲۔مسجد سے باہر نکلتے وقت

۱۳ میاحد کے اندر ۴ ماحد کے اندر ۴ ماحد کے اندر

۵ا۔ تیم کرنے کے بعد ۲۱۔ عنسل جناب کے بعد

ے ا۔ عورت غسل حیض کے بعد

۱۸\_ د عاکے اول ' د عاکے در میان اور د عاکے بعد

وا حاجی کے لئے تلبیہ کے بعد ۲۰۔عرفات میں قیام کے دوران

۲۱\_مسحد خيف ميس ۲۲\_ صفاكي بيازي پر

۲۳\_مروه کی بیاڑی پر

۲۴ ج اسود کوبوسه دیتےوقت

۲۵۔ طواف و داع سے فارغ ہونے پر

۲۷ ـ مدینه منوره میں داخل ہونیجے وقت

٤ ٢ ـ روضية رسول صلى لله علية الديلم كى زيارت ك وقت

۲۸۔ نبی کریم صلی للہ علیہ آلوملم کے آثار متبرکہ کی زیارت کے وقت

۲۹\_مقام بدرواُحد کی زیارت کے وقت

• سر جعه کی رات اور جعه کے دن کثرت سے صلوة وسلام اس حید کے دن نمازعصر کے بعد (۸۰) بار ۳۲\_صبح اور شام کے وقت سس- ہفتہ اور اتوار کے دن ۵ سار نماز فجر اور مغرب کے بعد نہ س<sub>۔ بیر</sub>اور منگل کی رات کے وقت ے س\_ش<u>ہ برات می</u>ں ۲ سویاه شعبان میں ہر وز ۰۰ کے سات سوبار ۸ سر\_ حضور صلی لیّدعایهٔ آلهٔ ملم کانام مبارک باصفت اقیرس کهتے اور ککھتے وقت \_ ۰۷۔ مجلس ہےاُ تھے وقت و س قوم کے اجتماع میں ۴۲\_دعوت کی طرف جاتے وقت ۴۱\_بازار کو جاتے وقت ۴۳\_بستر پرسونے کے وقت ۵ ۴۷ ـ نماز تبجد كبلئے اٹھتے وفت ۴ ۴ سوکربیدار ہوتے وقت ہے ہم۔ ہم مجلس ذکر میں ۲۷\_اگر نیندنه آئے تواس وقت ۸۷۔ختم قرآن کے وقت نیز حفظ قرآن کے لئے

۵۰\_در س اور دینی تعلیم دیتے وقت ۴۹۔وعظ اور دینی تقریر کے وقت

۵۲ گھر میں داخل ہوتے وقت ۵۱\_گناہ کے بعد توبہ کرتے وقت

۵۳۔ کسی بات کو بھول جانے کے وقت ۵۳۔عقد نکاح کے وقت

۵۵۔مختاجی کے وقت

۵۲\_مفلس کے پاس مال نہ ہو توصد قہ اداکرنے کے لئے۔

۵۸نے اجت روائی کے وقت ے ۵۔مصیبت اور سختی کے وقت

۲۰ احباب سے ملا قات کے وقت · 9 ۵۔ کلام کرنے سے پہلے

۲۲ کسی سواری پر سوار ہوتے وقت ۲۱ سفر کے ارادے کے وقت

۱۳-پاؤک ئن ہوجائے پر
۱۹-پاؤک ئن ہوجائے پر
۱۹-فتویٰ کیکھتے وقت
۱۲-فیصلہ سناتے وقت
۱۲-الزام سے بری ہونے کیلئے
۱۲- لزام عول واقع ہوجائے پر
۱۸- بیماری سے شفاطلب کرتے وقت
۱۹- کان کے درد کے وقت

With Best Compliments From

#### HILAL PEN STORE

Gulzar Houz, Hyderabad.
Phone: 4566277

Branch at
Talabkatta, Hyderabad

# جھاباب

### درود شریف پڑھنے اور لکھنے کے آداب

درود شریف پڑھے کے آداب: رب تبارک و تعالی نے سورہ احزابی آیت (۵۲) میں جہال صلّق ا عَلَیْهِ وَسَلِمُوْ ا تَسْلِیْماً میں اپنے حبیب سلی شعلیۃ الدیام پردرودو سلام پڑھنے کا جہال صلّق ا عَلَیْهِ وَسَلِمُوْ ا تَسْلِیْماً میں اپنے حبیب سلی شعلیۃ الدیام پردرودو سلام پڑھنے کا تعم دیا ہے تو سور ہ فنح کی آیت (۹) میں "وُتُعَوِّرُوہ ہُ وَ مُتَوق وَّرُوه ہُ "کے ذریعہ اپنے محبوب کی تعظیم و تو قیر کرنے کا بھی تھم فرمایا۔ صاحب لولاک کے اسم گرای "محمد" (صلی شعلیۃ الدیالہ کی درود شریف میں باربار تکر اراور ادائی کے وقت ہربار دونوں لب باہم چوم کر بھی تعظیم مصطفی کا خود عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ درودو سلام پڑھنے کے وقت ادب واحز ام کا لحاظ رکھنا ضرور کی ہے کہ جگہ بھی پاک ہواور موقع محل مناسب ہو۔ اگرچہ کہ وضو کے بغیر بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے لیکن عاشقانِ رسول صلی اللہ علیۃ الدیام کی نظر میں درود شریف میں آپ صلی اللہ علیۃ الدیام کا اسی مبارک ذبان پر لانے سے قبل اپنے میں پاک اور طہارت کا پور ااجتمام لازمی ہے۔ بھول شاعر ہز ریان میں درود شریف میں آپ سلی الدی ہے۔ بھول شاعر مبارک ذبان پر لانے سے قبل اپنے میں پاک اور طہارت کا پور ااجتمام لازمی ہے۔ بھول شاعر میں درود شریف میں آپ سلی کی دور در میں دمشک وگلاب

ہنوزنام توگفتن کمال بےاد ہی ست

لینی میں اگر ہز اروں بار مشک و گلاب کی کلیاں کر کے اپنا منہ پاک وصاف کر لوں تو پھر بھی میرا سے
منہ اس قابل نہیں ہوسکتا کہ آپ کی تعریف تو کجاا کی مرتبہ آپ کی اللہ علیہ قالوسلم کانام نامی بھی اپنی
زبان پر لاسکوں ۔ لہذا درود شریف کے وظیفہ یاور دکی تلاوت کے وقت اس کا خصوصی کحاظ رہے
کہ جسم و لباس اور جگہ پاک و مطہر رہے۔ مسواک کر کے دہن کو خوب صاف کر لیں اور باوضو
ہوکر دکیا ہے اپنی آئکھیں جھکائے ہوئے یہ تصور کریں کہ میں اپنے آقا تا جدار مدینہ ملی لائد علیہ قالہ

ولم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اخلاص کے ساتھ درود شریف پیش کرنے کی عزت حاصل کر رہا ہول جے آپ سلی اللہ علیہ آلا کی بلاوسطہ ساعت فرمارہ ہیں۔ وظیفہ درود شریف ختم کرنے تک در میان میں کسی سے کوئی بات چیت نہ کریں بلحہ درود شریف کی عربی عبارت کے ساتھ ساتھ ترجمہ ہو تو معنی بھی سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ توجہ بیٹے نہ پائے دل میں رفت پیدا ہواور حُب رسول صلی اللہ علیہ آلوسلم کا جذبہ نکھرتا جائے۔

بعض عاشقانِ رسول صلی الله علی قالوسلم نے اس کیفیت اور ماحول کو مزید نور انی بنانے کیلئے اپنے آزمودہ تجربات میان کئے بین اور اپنی کتابول میں لکھا بھی ہے جوادب وحر ام کے تقاضے کے عین مطابق بیں۔ مثلاً بیہ کہ درود شریف پڑھتے وقت دوزانو قبلہ رویٹھیں۔ عود اوبان یا اگر بہتی سلگا ئیں اور خود عطریا خو شبولگا ئیں۔ پڑھنے کے دوران جمال کمیں رحمت دوعالم صلی الله علیوالد ملم کا اسم گرامی آئے تو اس سے بالکل پہلے "سیدنا" کے لفظ کا اضافہ دوعالم صلی الله علیوالد میں ایسالکھا ہوائہ ہو۔

ریں۔الرچہ عبادت یں الیا المھا ہوانہ ہو۔

اسم پاک کے بہلے سیدنا: "دلائل الخیرات" درود شریف کے مجموعہ مرشتل ایک شہور و
مقبول ترین کتاب ہے جس کے متولف حضرت شخ الدلائل شخ محمہ بن سلیمان جزولی قدس سر ہ
کی خدمت میں ایک ترکی نوجوان حاضر ہوا اور "دلائل الخیرات" پڑھے وقت جمال کمیں
حضور صلی لله علیوالا یہ کم کا اسم پاک آتا تو "سیدنا" نہیں کہتا تھا جس پر حضرت شخ قدس سر ہ نے
ہوایت فرمائی کہ آپ صلی لله علیوالا کہم کے نام مبارک سے پہلے "سیدنا" بھی کہہ۔اس نے جواب دیا
کہ جب کتاب میں "سیدنا" کا لفظ نہیں لکھا ہے تو میں کیوں کہوں۔آپ نے اسے ہر طرح سمجھایا
مگروہ نہ مانا۔وہ ترکی نوجوان رات میں سوگیا تودیکھا کہ خواب مین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ
تشریف لائے اور ترکی نوجوان رات میں سوگیا تودیکھا کہ خواب مین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ
نام اقدس کے ساتھ "سیدنا" کے پیٹ پر خنجر رکھ کر پوچھنے گئے "بتا تو حضور صلی للہ علیوالا ہم کے
نام اقدس کے ساتھ "سیدنا" کے گایا نہیں وہ توسید العالمین میں تو کس گنتی و شار میں ہے۔"
نام اقدس کے ساتھ "سیدنا" کے گایا نہیں وہ توسید العالمین میں تو کس گنتی و شار میں ہے۔"
اسم پاک کے بعد صلی للہ علیوالو ہلم بی بعض درود شریف کے مجموعوں پر مشتل کتابوں مثلاً

جب درود شریف کاو ظیفه پڑھ کر فارغ ہوجائیں تواللہ تعالیٰ کاشکر ادا کریں کم از کم اتنا كمدلين وسَلاً مُّ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِـيْنَ آل رسول بیر درود شریف ضروری : مخفی نه رہے که درود شریف پڑھتے وقت جہاں ذات مصطفی صلی مند علیة الدم مر درود بھیجا جاتا ہے وہیں آ کیے ساتھ آپ کی آل پر بھی درو بھیجنا جا ہے جو قرآن کریم اور ار شاد نبوی سلی لله علی قالد بلم سے شامت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے سور ہ شوریٰ کی آيت ٢٣ من ٢ "قُلْ لَا آسْئَاكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَّدَّةَ فِي الْقُرْبِي "(ال محبوب! تم فرمادو کہ میں تم ہے اس پر ( یعنی تبلیغ وہدایت پر ) کچھ اجر نہیں مانگنا گر قراب کی محبت ) یعنی میں تم سے قراہت کی محبت کا مطالبہ کرتا ہوں۔علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے در منور میں اور دیگر مفسرین نے اس آیت مبار کہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس ر منی اللہ تعالی عنباہے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی بار سول الله صلی للہ علیہ آلہ کم آپ کے

وہ کون قرامت داریا رشتہ دار ہیں جن کی محبت ہم پرواجب ہے توآپ نے فرمایا "علی" فاطمه "اور انکی اولاد ( یعنی امام حسن و امام حسین رض الله تعالی عنم)

اسی طرح مشکوۃ کی ایک حدیث شریف میں ارشاد نبوی ہے ''اللّٰہُم ّ اِنّی اُحِبْہُما فَا حِبْہُما وَاحِبْہُما وَاحْبِہُما وَاحْبُما وَاحْبُمَا وَاحْبُما وَاحْبُما وَمُواحِدُما وَمُواحِدُما وَاحْبُما وَمُواحِدُما وَمُحْبُما وَمُواحِدُما وَمُحْبُما وَمُواحِدُما وَمُواحِدُما وَمُحْبُما وَمُواحِدُما وَمُحْبُما وَمُحْبُما وَمُحْبُما وَمُواحِدُما وَمُحْبُما وَمُواحِدُما وَمُحْبُما وَمُحْبُما وَمُحْبُما وَمُحْبُمُ وَمُعْمُونُ وَمُحْبُمُ وَمُحْبُمُ وَمُحْبُمُ وَمُوبُمُ وَمُحْبُمُ وَمُوبُمُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُ وَمُولِمُونُ وَمُعْمُومُ وَمُولِمُ وَمُولِمُومُ وَمُولِمُ وَمُحْبُمُ وَمُولِمُ وَمُولِمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُولِمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُعْمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُو

ر سول الله صلى لله علية آلة سلم اوراد لا د فاطمه مر اد ہے۔ بمر حال جسطر ح حضور نبی کریم صلی لله علیه آلوملم کے ساتھ آپ کی آل پر صلوۃ وہر کات مشتل درودابر اهیمی جب تک نه پڑھا جائے نماز مکمل نہیں ہوتی۔اسی طرح عام طور پر درود شریف میں بھی آل رسول پاک کا ذکر جمیل بھی ناگزیر ہے لیکن درود شریف پڑھنے میں پابندی رنے بے بردے فوا کد اور بہت منافع ہیں ور نہ ہمارے آقا کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ معارج النبوه میں ہے کہ ایک شخص نیک ویر ہیز گاراور پابند نمازوروزہ ہونے کے باوجود درود شریف پڑھنے میں ستی اور کو تاہی کر تا تھاا یک رات جب خواب میں زیارت نبوی نصیب ہو کی تو حضور انور صلی لله علیهٔ آلهٔ کم نے اس شخص کی طرف کو کی توجہ نہ فرما کی وہ بار بار آپ صلی ملاعلیة الدِملم کے سامنے آنے کی کوشش کرتا مگر آپ صلی ملاعلیة الدِملم ہرباراس سے منہ پھیر لیتے۔ بالآخراس نے عرض کی بارسول الله صلى لله علية الوسلم إكبول آب مجھ ير نظر عنايت نہيں فرمار ہے ہیں ؟ آپ سلی لله علیه آلوسلم نے فرمایا میں تجھے پہیا تتاہی نہیں کیوں کہ تو مجھ پر درود شریف کا تحفہ

ہی نہیں بھیجتا۔ میری نظر عنایت وشفقت اس امتی پر ہوتی ہے جو مجھے پر درود شریف پڑھا کر تاہے۔ وہ شخص ہیدار ہوتے ہی اس روز سے پابندی کے ساتھ روزانہ نہایت شوق و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنے لگا۔ چنددن پھر خواب میں زیارت مصطفیٰ صلیٰ للہ علیواَادِ سلم ہے مشرف ہوا تودیکھاکہ سر کاربڑے خوش خوش ہیں کہ ''اب میں کچھے خوب پیجانتا ہوں اور قیامت کے دن میں تیری شفاعت کا ضامن ہول لیکن در رود شریف پڑھناہر گزنہ چھوڑ نا" ۲) اسی طرح سعادة الدارین میں ہے کہ ایک شخص جب کبھی نبی اکر م صلی لله علیة الدیسم کاذ کریاک سنا تووہ درود شریف پڑھنے میں مخالت سے کام لیتا تھاجس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی زمان گونگی ہو گئی اور آئکھوں سے اس کی بینائی جاتی رہی پھروہ حمام کی نالی میں گر گیااور پیاس کی حالت میں مر گیا۔ نعوذباللہ! اس کئے حضور صلی لله علیة آلة سلم نے فرمایا میرے نام یاذ کر بر درود نه یڑھنے والاسب سے بڑا بخیل شخص ہے جو قیامت میں میرے دیدارسے محروم رہیگا۔ ورود شریف لکھنے کے آواب: حافظ ابن صلاح نے کہا کہ حضور اکرم صلی مندعلی قالوسلم کااسم گرامی لکھتے وقت آپ صلی ملنہ علیہ قالہ مہم کے ساتھ صلوٰۃ وسلام لکھنے پر اصرار کرے اور اس کے باربار آنے سے آزردہ نہ ہو کیول کہ بیر سب سے بوافا کدہ ہے۔ آپ سلی ملت علیوالوسلم کے نام نامی کے ساتھ صلوٰۃ لکھنے والے کے شرف سے متعلق حضور اکر م صلی مثنیا یہ آلوہ کم کی کہی ارشاد کا فی ہے کہ "جس شخص نے کتاب میں مجھ پر درود شریف لکھا توجب تک اس کتاب میں میرانام لکھا باقى ہاس شخص كيلي فرشت بخش طلب كرتے رہيں گے۔" درود کی جگہ مخفف لکھنے کا انجام: واضح ہو کہ جہاں درود شریف لکھنے کے اسقدر زیادہ بر کات اور منافع ہیں اسم یاک نبوی کے ساتھ درود نہ لکھیں یا پورادرود لکھنے کے بجائے تھوٹ علامات درود لکھیں تواس کا نقصان بلحہ اس کی سز ابھی اسی قدر سخت ہے۔

ی اید طاہر علیہ الرحمہ کا بیان ہے کہ میں ابتداء میں جبال حضور اکر م صلی ملاملہ عالیہ کا

7) ایک رئیس حدیث کی مشہور کتاب "موطاشریف" سے بوی محبت کرتا تھااس کے لئے ایک عالم دین نے موطاشریف کا کیک نخہ تحریر کیا جو نمایت خوصورتی کے ساتھ کھا گیا تھا، لیکن اس نے جمال سرکار دوعالم صلی للہ علیوالوسلم کا نام نامی آیاوہاں درود پاک کو حذف کرے اس کی جگہ صرف (۲) کی علامت لکھ دی۔ رئیس اس عالم دین کی خوصورت تحریر پر بہت خوش ہوااور اسے انعام واکرام دینے کاارادہ کیا ۔ لیکن جب اس نے کتاب کے اندر دیکھا کہ اس نے حضور صلی للہ علیوالوسلم کے اسم پاک کے ساتھ درود شریف لکھنے میں مخالت اور خیانت سے کام لیا ہے تو انعام دینے کے جائے اسے دھے وے دے کر نکال دیا جس کے بعد وہ عالم دین کنگال ہو گیااور ذلت کی موت مرگیا۔ (سعادۃ الدارین)

۳) اس طرح ایک کا تب اپنی کتاب کے دور ان جہال بھی نبی اکرم صلی مند علیہ آلہ کا سم گرامی کے ساتھ صلی مند علیہ آلونکم کے بجائے صرف "صلحم" ککھتا تھا اس کے مرنے سے پہلے اس کاوہ ہاتھ کٹ گیا۔ (شفاء الاسقام)

۳) ایک دوسر اابیاہی شخص جو دمسلی لله علی قالهٔ ملک جگه «صلعم" ککھتا تھااسکی موت سے پہلے اس کی زبان کا منے دی گئی۔ (سعادة الدارین) ۵) ایساہی ایک شخص نام نبوی سلی ملاطبیة آلوملم کے ساتھ سمر ف'' علیبم'' لکھا کرتا تھا تووہ مفلوج ہو کر مرگیا۔ دوسر الیباہی شخص آئکھول کا اندھا ہو گیا حتی کہ وہ بازاروں میں گھومتا آوارہ لوگوں ہے مانگیا پھرتا تھا۔ (سعادۃ الدارین)

ضروری نوٹ : ان واقعات میں بیہ کس قدر عبرت انگیز پہلوہ کہ جب صرف درود شریف ہے اعتنائی اور ناقدری کی الیمی کڑی سزاہے تو پھر شانِ نبوت ورسالت میں ہے ادبی وگستاخی کرنے والول کا کیا حشر ہوگا۔العیاذباللہ!

غیر نبی پر درود سلام منع: شخ ابو تی البوی علیه الرحمہ نے کہاہے کہ سلام دراصل صلاة کے معنی میں ہے۔ ابداانبیاء علیم السلام کے علاوہ تفادوسروں پر سلام استعال نہیں کیاجائے گا لہذاآدم علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام درست ہے مگر علی علیہ السلام یا حسین علیہ السلام ایا پھر امام حسین صلی بلہ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام درست ہے مگر علی علیہ السلام یا حضور نبی حسین صلی بلہ علیہ السلام البہ علیہ السلام الله علیہ السلام الله علیہ السلام الله علیہ السلام علیہ السلام الله علیہ بال حضور نبی کر کے غیر نبی پر درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ جس سے مقصود تو حضوراکرم صلی شعلیہ الاسم کے تابع کر کے غیر نبی پر درود شریف پڑھ سکتے مشکر قبل علی سید نبا مُحمّد وَ عَملی الله سیدنیا میں اور کا بھی نام آجائے۔ مثلاً۔ اللّٰهُم صلّ علی سید نبا مُحمّد وَ عَملی الله سیدنیا میں اللہ سیدنیا میں اللہ میں اللہ کا محاجہ میں اللہ کا دیرام اور و شریف میں آل پاک محاجہ کرام اوراء علماء اور حضر سے غوث صدانی کا ذکر آگیا مگر ان سب کا ذکر حضور صلی شعلیہ الوالم کے تابع ہے۔

لہذا سلام کو غائب میں استعال نہیں کیا جائے گا۔ لیکن حاضر کے لئے سلام کے ساتھ خطاب کیا جائے گا، لیتن یوں کہاجائےگا۔ سلام علیک یا سلام علیک یا السلام علیک یا السلام علیک اس پر اجماع ہے (افسال الصلاة)

رضی الله عنه کا استعال: صحابه 'تابعین اور ان کے بعد کے تمام علماء اور اخیار کیلئے" رضی الله عنه "
اور" رحمتہ الله علیه "کا استعال شحب ہے بعض حفر ات نے " رضی الله عنه "کو صحابہ کے ساتھ اور "رحمتہ الله علیه "کو صحابہ کے علاوہ دوسر ول کے ساتھ مختص کر دیاہے جس سے اتفاق نہیں کیا جاسکتا، کیول کہ قرآن مجید میں" رکضتی الله محنه فر ور حمد قرآغه میں "

( یعنی اللہ ان ہے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں ) کے الفاظ چار جگہ آئے ہیں

- ا) سور ہ توبہ کی آیت نمبر (۱۰۰) میں مهاجرین دانصار صحابہ اور ائکے پیروی کرنے والوں کی شان میں۔
  - ۲) سورهٔ ما ئده کی آیت نمبر (۱۱۹) میں صاد قین کی شان میں
- (۸) سور ایدند کی آیت نمبر (۸) میں خوف خدا کرنے والے مومنوں کی شان میں۔

صحابہ کرام ہی کے لئے خاص ہمیں بلعہ یہ بشارت سے 'مخلص 'خداکاخوف کرنے

والے اور ان مومنوں کے لئے بھی ہے جو صحابہ کرام کے پیرو کار ہیں

لہذار ضی الله معنه کے الفاظ صحابہ کے علاوہ سے مخلص متقی مومن لینی اولیاء اللہ علاء حق صالحین 'مشاکح کرام اور بزرگان دین کے ناموں کے ساتھ بھی لکھے جاسکتے ہیں۔ سور ہینہ میں تو "رُضِی الله عنهم ورُضُو اعنه "کے الفاظ کے آگے لکھا ہے" ذار لك لكمن خَیشی کَبّه "جس میں الفاظ" من خشی "عام ہیں۔ اس لئے ہرولی بزرگ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ بزرگان دین کے نامول کے ساتھ "رَحِمَهُ الله "یا

"رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ" يا" عَلَيْهِ الرَّحْمُةَ" يا" قُدِّسَ سِتَرَّهُ "وغيره كالفاظ بهي لكه جاسكة

ہیں۔البتہ کسی صحابیہ یامتیہ خاتون کیلئے ان الفاظ میں عربی قواعد کے مطابق مذکر ضمیر " ہ " کے عجائے مونث ضمیر " ہ اللہ عکر اللہ علیہ اللہ عکر ہ اللہ عکر ہے اللہ عکر ہ اللہ عکر ہے اللہ عکر ہے اللہ علی ہے اللہ عکر ہے اللہ عکر ہ اللہ عکر ہے اللہ عکر ہے اللہ علی اللہ علی ہے اللہ علی ہے اللہ علی ہے اللہ عکر ہے اللہ علی ہے اللہ عکر ہے ا

# سا توال باب

### در ددِ شریف کے مشہور دمعروف صیغے

جیساکہ پہلے باب کے ختم پر ذکر کیا گیا تھا کہ احادیث نثریفہ میں خضور رسول کریم صلی مند علی قاله سلم سے مختلف الفاظ میں درودوسلام کے متعدد صیغے مروی ہیں۔ ایکے علاوہ صحابہ کر ام 'صالحین 'مفسرین و محد ثین اور مشائخ واولیائے کا ملین رضوان اللہ ثعالی عیسما جمعین کے درود وسلام کے مختلف صیغے متند کتابوں میں درج ہیں جو شریعت مطہر ہ کے عین مطابق ہیں۔ان میں سے ا کثر صینے القول البدلج 'اوراد قادر بیربشائر الخیرات اور دلا کل الخیرات میں جمع کئے گئے ہیں۔ ان میں سے کوئی (۱۸) درودوں کا تذکرہ کتاب ہذا کے پچھلے ابواب میں بیان کر دہوا قعات کے دوران بھی آ چکاہے۔جوبعض بزرگان دین ہے نسوب ہیں۔اورجہنیں حضور نبی کریم صلی ملاعلہ قالوسلم نے خواب پایید اری میں زیارت کے وقت ارشاد فرمائے تھے یا پھران عاشقان رسول بزرگان دین اینے دلی اشتیاق یا الہامی بصیر ت سے درود و سلام کے یہ کلمات تالیف کئے اور پھر دربار نبوی میں بوقت زیارت پیش کے گئے تو آقائے دوجہال صلی لله علیه الدیلم نے اکو نہایت مسرت سے پیند فرمایالیا۔ درود شریف کے ان صیغول میں بھی طویل بھی ہیں اور بھی مختصر کلمات میشتمل ہیں۔ ذیل میں جندمشہورومعروف گرمخضر درود شریف مع تا ثیرات و خواص درج کئے جاتے ہیں۔

ا) شفاعت واجب ہے: شفاء شریف میں جس درود شریف کو حفرت سید ناعلی بن ابل طالب رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا گیاہے وہ اس طرح ہے۔ "اَللَّهُمْ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ قَ اَنْزِلْهُ الْمُنْزَلَ الْمُقَرَّبَ مِنْكَ يَوْمَ الْقِيامَةِ ٥ "(رَجمه: الله! ہمارے سر دار محمد صلی شعلیة الوسلم پر درود بھی اور قیامت کے دن آپکوالی منزل سے ہمکنار فرمادے جو تجھ سے قریب ہو۔)

طبرانی احد براز اور این ابی عاصم نے اس درود شریف کی روایت حضرت رویفع بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ سے کرتے ہوئے لکھا ہے حضور رسول مقبول صلی للہ علیہ والدہ کم فرمایا کہ ''اس کے پڑھنے والے شخص کے لئے میر کی شفاعت واجب ہو گئی ''(افغل الصلاة) خواب و قیامت میں دیدار نبوکی صلی للہ علیہ آلوہ کم نظری میل علیٰ گرقی و (سیتیدنا) محصّد فی الاردواج و علیٰ جسیدہ فی الاکہ شاد و و علیٰ قبرہ فی القبور ٥ ( ترجمه داے اللہ!روحول میں ہمارے سردار محم صلی للہ علیہ آلوہ کم صلی للہ علیہ آلوہ کم میل کے جسم پر اور قبروں میں جمارے سردار محمد میل للہ علیہ آلوہ کم کمی کم کر ورد تھیے۔)

بقول امام شعر انی رسول کریم صلحالله علی آلوبه کم کاار شاد ہے کہ ''اس درود کا پڑھنے والا مجھے خواب میں دیکھیے گااور قیامت کے روز بھی مجھے دیکھے گا۔اور جس نے قیامت کے روز مجھے دیکھا میں اس کی شفاعت کروں گا۔اور جس کی میں نے شفاعت کی وہ میرے حوض سے پئے گا اور اللہ تعالی اس کے جسم کو آگ پر حرام کر دیگا۔''(افضل الصلاۃ)

س) تمام مخلوقات کے برابر درود شریف: حسلوات الله و مَلَیْکَتِه وَانْبِیکَآءِه وَرُهُیلَهُ وَ مَلَیْکَتِه وَانْبِیکَآءِه وَرُهُیلهٔ وَجَمِیْعِ خَلْقِهِ عَلَی (سَیّدِنا) مُحَمَّدِ وَ عَلیٰ الله و عَلیْهِمُ السّلاَمُ وَ رَحْمَهُ اللّهُ وَبَرَکَاتُهُ ٥ (رَجمه: مارے سردار محم صلی شعلی الله و باور آپ کی آل پرالله کااور اسکے الله و بَبرکاتُهُ٥ (رَجمه: مارے سردار محم صلی شعلی الله علی الله کادرود مواور ال سب پرالله فرشتوں اس کے نبوں اور اس کے رسولوں کااور اسکی سب مخلوق کادرود مواور ان سب پرالله

كاسلام 'رحمت اوربركت نازل هو)

علام حیین کاشفی علیہ الرحمہ تباب تحف الصلوٰۃ اور کتاب ریاص المداکرین میں اسطرح نقل فرماتے ہیں کہ چفرت سیدناعلی کرم اللہ وجہ کاار شادہ کہ جو شخص ہر روز تین بار اور ہر وزجعہ ایک سوبار ریہ درود بڑھے تو گویا سنے تمام مخلو قات کے ہر اہر درود بھیجا اور کل قیامت میں حضور سلی للہ علیو آلو سلم کے زمرہ خاص میں اٹھے گا اور حضور انو رصلی للہ علیو آلو سلم اس کا ہا تھے کی کرے ہوئے جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ (گنجیئه درود شریف)

م) ولا كُل الخيرات حَمَّ كُر نَ كَا تُوَابِ: اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ (سَيِّدِنَا) آدَمَ وَ (سَيِّدِنَا) أُنُوحٍ وَ (سَيِّدِنَا) رابْراهِيْمَ وَ (سَيِّدِنَا) مُوْسَى وَ (سَيِّدِنَا) مُوْسَى وَ (سَيِّدِنَا) مُوْسَلِيْنَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ سَلاَمُهُ وَ (سَيِّدِنَا) عَيْسَى وَمَا بَيْنَهُمْ مِنَ النَّبِيِّيْتِ نَ وَالْمُرْسَلِيْنَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ سَلاَمُهُ

عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ ٥ (ترجمہ: اے الله! جمارے سردار محد صلی لله علية الوسلم اور سيد تا آدم (عليه السلام) اور سيد تا نوح (عليه السلام) اور سيد تا السلام) اور سيد تا موسى (عليه السلام) اور سيد تا

عیسی (علیہ السلام) پر اور ان کے در میان جوجو انبیاء اور رسول ہوئے ان پر درود و سلام بھیج اور

برکت نازل فرما۔ان سب پراللہ کے درود ہوں اور اس کا سلام ہو۔)

جواس درود شریف کو تین بار پڑھے گا گویاس نے پوری کتاب "دلا کل الخیرات" ختم کرلی۔اے اس کے مولف حضرت ابد عبداللہ محمد بن سلیمان جزولی علیہ الرحمہ ہے اس کے شار حین نے نقل کیاہے۔(افسل العلاۃ)

۵) چھ لاکھ درود شریف کے برابر: اَللَّهُمَّ صُلِّ عَلَى سَیِّدِناً مُحَمَّدِ عَدَدَ فِیْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَى سَیِّدِناً مُحَمَّدِ عَدَدَ فِیْ عِلْمِ اللَّهِ صَلَّا قَدَارِهُ مَلْكِ اللَّهِ 0 (ترجمہ: اے اللہ! ہمارے سر دار محم صلی الله علیہ واللہ علیہ اللهِ عَداد کے مطابق درود بھی جو اللہ کے علم میں ہے ایبادرود جو اللہ تعالیٰ کے دائی ملک کے ساتھ دوامی ہو۔) (افضل العلوة)

علامہ احمد صاوی علیہ الرحمہ نے بعض مشائح کرام سے نقل کیا ہے۔ نیز امام سیوطی بھی فرہاتے ہیں کہ بید درود شریف (۲) لا کھ درود شریف کے برابر ہے۔ بعض عار فین نے ذکر کیا ہے کہ جو شخص اسے روزانہ خصوصاً ہر جمعہ کو ہز اربار پڑھیگادونوں جہال کے سعادت مندلوگوں میں ہے کہ جو گااسکو ''حملہ 'ۃ المسعادة'' بھی کہا جاتا ہے۔ (افضل الصلاۃ)

ے ہوگا اسکو "حیلوہ السعادہ" ہمی کماجاتا ہے۔ (افسل السلاہ)

( ) ایک لاکھ وروو کے برابر : اللّٰہِم صَلّ عَلیٰ (سَیّدِنَا) مُحَمّدِ وَ عَلیٰ اللهِ (سَیّدِنَا) مُحَمّدِ وَ عَلیٰ اللهِ (سَیّدِنَا) مُحَمّدِ فِی الْاَوْلِیْنَ وَالْاَحِدِیْنَ وَفِی الْمَلاِ الاَعْلیٰ اللّٰی یُومِ الدّیْنِ وَ اللّٰهِ اللهِ اللهِ

شریف کے پی الفاظ ارشاد فرمائے۔ (افعن السلاۃ)

مریف کے پی الفاظ ارشاد فرمائے۔ (افعن السلاۃ)

مریف کے بی الفاظ ارشاد فرمائے کہ حضور سلی الشمایة الوہلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ "جس شخص نے اس درود شریف کو ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھ لیا تو گویا اس نے ایک لاکھ درود پڑھا اور اس کا اس فدر تواب بھی پائے گا۔ اور ساتھ ساتھ بے حد مسر وراور خوش و خرم رہیگا۔"

ایک لاکھ درود کے ہر اہر تواب : اللّٰهُم صَلِّ عَلیٰ سَیّدِدِنَا مُحَمَّدِینِ النَّقُورِ النَّالَةُ مَ صَلِّ عَلیٰ سَیّدِدِنَا مُحَمَّدِینِ النَّقُورِ النَّالَةُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَصَحْدِم وَسُلِّمُ وَسُلِّمُ وَسُلِّمُ وَسُلَّمُ وَالْسُمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَعَلیٰ اللّٰ وَصَحْدِم وَسُلِّمُ وَسُلِّمَ وَسُلِّمُ وَسُلْمُ وَسُلُومُ وَسُلِّمُ وَسُلِّمُ وَسُلِّمُ وَسُلِّمُ وَسُلِّمُ وَسُلِّمُ وَسُلِّمُ وَسُلِّمُ وَسُلْمُ وَسُلِّمُ وَسُلِّمُ وَسُلِّمُ وَسُلْمُ وَسُلِّمُ وَسُلِّمُ وَسُلِّمُ وَسُلِّمُ وَسُلَّمُ وَسُلِّمُ وَسُلْمُ وَسُلِّمُ وَسُلِّمُ وَسُلِّمُ وَسُلِّمُ وَسُلِّمُ وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَسُلِّمُ وَسُلِّمُ وَسُلِّمُ وَسُلْمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَسُلْمُ وَسُلُمُ وَسُلْمُ وَسُلْمُ وس

ترجمہ: اے اللہ! ہمارے سر دار محمہ صلی اللہ علیہ آلا کہ پر درود کھیج جو نور ذاتی ہیں تمام اساء و آثار و صفات کا احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ اور آپکی آل واصحاب پر درود و سلام بھیج ) اسکو" صلوٰ ہُ النَّورِ صفات کا احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ اور آپکی آل واصحاب پر درود و شریف پڑھنے کا ثواب ماتا ہے۔ الذّابتی "کہتے ہیں۔ جس کو ایکبار پڑھا جائے تو ایک لا کھ بار درود شریف پڑھنے کا ثواب ماتا ہے۔ الذّابتی "کہتے ہیں۔ جس کو ایکبار پڑھا جائے تو ایک لا کھ بار درود دشریف پڑھنے کا ثواب ماتا ہے۔ الذّابتی "کہتے ہیں۔ جس کو ایکبار پڑھا جائے تو ایک لا کھ بار درود دسر ایک درود و سلام)

٨) ستر برار درود كرابر شيان دور : اللهم صلّ و سلّم وبارك على سيّد نا مُحمّد في النّبي الكامل و عُلى الله عما لانهاية لكمالك و عدد كماله و عدد كماله و عدد كماله و عدد كماله و الته المارے سر دار محم صلى شعاية الاسم في كامل پر اور آكي آل پر درود و

سلام اوربر تنین بھیج الیی جیسی تیرے کمال کی انتہاء میں نہیں اور آپ صلی بلنہ علیہ آلا ہلم کے کمال کا شہاء میں نہیں اور آپ صلی بلنہ علیہ آلا ہمیں کہتے ہیں جس کو ایک بار پڑھنے سے (۵۰) ہزار درود شاریف پڑھنے کا تواب ملتاہے۔ اگر کسی کو نسیان لینی بھول جانے کی عادت ہو تووہ نماز مغرب اور عشاء کے در میان بلا تعداد اس درود شریف کو پڑھا کرے انشاء اللہ بید شکایت دور ہوجا ئیگی اور حافظ بڑھ جائے گا۔ (نشائل درودوسلام)

 راغب کرنےوالے اور بھلائی کھولنےوالے اور نبی رحمت اور سر دارامت ہیں)

جس نے اس درود شریف کو ایک بار پڑھاتو گویا بچاس ہزار درود شریف پڑھا۔ برکتیں حاصل کرنے اور مخلوق کی تنخیراور محبت کے لئے نہایت کار آمد ہے۔ روزانہ اکیس مرتبہ ورد رکھیں۔ (گنجینہ درود شریف)

۱۰) ہیں ہزار درود کے برابر 'زانی وشرانی کی اصلاح: اَللَّهُمْ صَلِّ عَلَى نَبِيّك ٱلمُصْطَفِي وَرَسُولِكَ ٱلمُرْتَضِي وَوَلِيّكَ ٱلمُجْتَبِي وَامِيْنِكَ عَلَى وَحْي السَّمَآءِ اللَّهُمَّ صُلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَمِ الْاَشْلَافِ الْقَائِم بِالْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ الْمَنْعُوْتِ فِيْ سُوَرةِ ٱلْأَعْرَافِ ٱلْمُنْتَخَبِ مِنْ أَصْلاَبِ الشِّرَافِ وَ ٱلْبُطُّونِ الظِّرَافِ ٱلْمُصَفَّىٰ مِنْ مُّصَاصِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ بْنِ عَبْدِمَنَافِ نِ اللَّذِيْ هَدَيْتَ بِهِ مِنَ الْخِلافِ وَبَيَنْتَ به سَبيْلَ الْعَفَافِ o (ترجمہ:اے اللہ! تیرے پندیدہ نی اور تیرے برگزیدہ رسول اور تیرے منتخبہ دوست اور آسانی وحی کے تیرے امین پر درود بھیجے۔اے اللہ! ہمارے سر دار محمد صلی مشعلیة آله سلم پر درود تھیج جو سب اگلول میں بزرگ ترین ہیں۔عدل وانصاف قائم فرمانے والے ہیں۔ سور ہُ اعراف مین جنگی تعریف فرمائی گئی۔ان بزرگوں کی پشتوں اور صاف ویا کیزہ تحمول سے بنے ہوئے ہیں۔ عبد المطلب بن عبد مناف کے خاندان کا ایباخلاصہ ہیں کہ آپ سلی للہ علیدَآلدُ ملم کی بدولت تونے ہم پچھلوں کی رہنمائی فرمائی اور آپ صلی لله علیدَآلدُ ملم ہی کے وسیلے سے تونيا كى كاطريقه بيان فرمايا\_)

یدرود شریف شخ محی الدین المعروف به جنیدیمنی علیه الرحمہ سے منقول ہے جو کوئی (۱۰)بار صبح اور (۱۰)بار شام میں اس درود شریف کو پڑھے اس سے خدار اصنی اور خوش ہو تا ہے اور اس پر رحمت بھیجتا ہے۔اسکو ایک مرتبہ پڑھنے سے بیس (۲۰) ہز ار مرتبہ ورد کرنے کے برابر ثواب حاصل ہوگا، یہ درود شریف دراصل اخلاق کریمانہ کا مخزن اور فضائل حمیدہ کا منبع

ہے۔اگر حاملہ عورت کوروزانہ اکیس (۲۱) مرتبہ پڑھ کربانی پر دم کر کے بلایا جائے تواولاد صالح پیدا ہوتی ہے۔بداخلاق 'زانی 'اور شرائی کی اصلاح کے لئے بید درود معظم اکسیراعظم ہے وہ فور ٔ انیک عادات اختیار کریگا۔ (مجنینہ 'درود شریف)

١١) كياره بر ار درود شريف كر الر : اللهم صلّ على سَيّدِنا مُحَمّدٍ قَ عَلى اللهِ صَلاَةً انْتَ لَهَا اَهْلُ قَهُولَهَا اَهْلُ٥

(ترجمہ: اے اللہ! ہمارے سر دار محمد صلی للہ علیة آلوسلم اور آپ کی اولاد پر درود بھیج ایسا درود جو تیری شان کے شایاں اور آپ کی شان کے شایاں ہو)

حافظ سخاوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب "القول البدیع" میں اس درود شریف کو شخ ابو طاہر احمد الجندی حنفی مدنی کی طرف منسوب کیا ہے۔ حافظ سیوطی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ اس کا ایک مرتبہ پڑھنا گیارہ ہزار دور دشریف کے برابر ہے۔ (افضل الصلاة)

11) وس ۱۰ بر ار درودول كرابر: اللهم صلّ على سَيّدِنا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيّدِنا مُحَمَّدٍ مِنْقَ الْفَ الْفَ صَلْوةِ وَرَحْمَةٍ وَ بَرَكَاتٍ وَبَارِكَ وَسَلّمْ ٥ (ترجمه: ال الله! بمار له سر دار محم صلى لله علية القِلم براور بمار له محمد على لله علية القِلم كي

آل پر میری طرف سے ہزاروں ہزاربار درود'ر حمت اور بر کتیں بھیجاور بر کت وسلام فرما۔) جس نے اس درود شریف کوایک بارپڑھا تو اس نے گویادس ہزاربار درود شریف

پرٔ ها۔ (گنجینه درود شریف)

سُل) پانچَ بْرَ اردرود كر برابر 'مقهورى اعداء : اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مَنْ خَتَمْتَ بِهِ النَّبِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مَنْ خَتَمْتَ بِهِ الرِّسَالَةَ وَاَيَّدَتَهُ بِالنَّصْرِ وَ الْكُوْثَرِ وَ الشَّفَاعَةِ ٥ الرِّسَالَةَ وَاَيَّدَتَهُ بِالنَّصْرِ وَ الْكُوْثَرِ وَ الشَّفَاعَةِ ٥

(ترجمہ: اے اللہ! ہمارے سر دار محمہ صلی شاملیة آلائه میر اور آپ صلی شاملیة آلائه کی آل پر درود وسلام بھیج جو نبی امی اور پاک ویا کیزہ ہیں۔اے اللہ ااس ہستی پر درود بھیج جس پر تونے رسالت ختم کر دی اور جس کو تونے مدد 'کو ٹر اور شفاعت کے ساتھ قوت عطافر مائی)

یہ درود شریف ایک ولی کا مل نے بتایا ہے جس کا ایک مرتبہ پڑھنا گویا پانچ ہزار درود شریف پڑھنے کے برابر ہے۔ فتح و نصرت اور مقہوری اعداء کے لئے چار مرتبہ اس درود شریف کا ہمیشہ ور در کھنانہایت مفیدہے (گنجینہ درود شریف)

۱۳) بِإِنَّى جَرْ اردرود كَ برابر و شَمْن كَى زبان بعدى : اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِى قُرِنَتِ الْبَرَكَةُ بِذَاتِهِ وَمُحَيَّاهُ وَ اللَّذِى قُرْنَتِ الْبَرَكَةُ بِذَاتِهِ وَمُحَيَّاهُ وَ وَيَتَّاهُ ٥

(ترجمہ: اے اللہ! ہمارے سر دار محمد صلی للہ علیة آلا کم پر کہ نبی امی بیں اور ہمارے سر دار محمد صلی اللہ علیة آلا کم کی ذات اور آپ سلی للہ علیة آلا کم کے منہ اللہ علیة آلا کم کی ذات اور آپ سلی للہ علیة آلا کم کے منہ سے قریب کردیگی ہے اور سارے عالم آپ صلی للہ علیة آلا کم کی یاد کی ممک اور آپ صلی للہ علیة آلا کہ کم کو شبوے معطر ہو گئے ہیں۔) یہ در دو مکر م حضر ت سید شاہ عظمت سلطان سر بقا قادری علیہ الرحمہ سے منقول ہے اس درود شریف کا ایک مر تبہ پڑھنا پانچ ہز ار درودول کے پڑھنے علیہ الرحمہ سے منقول ہے اس درود شریف کا ایک مر تبہ پڑھنا پانچ ہز ار درودول کے پڑھنے کے مما شل ہے۔ فرماتے ہیں کہ کٹر ت سے اس کاور در کھنے سے وسٹمن کی زبان بندی ہو جا گیگی اور فرقون فرسرت حاصل ہوگی۔ (گنجینہ درود شریف)

10) رات ون كر الرورود : اللهم صَبِّلِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِيْ اَوَّلِ كَلاَمِنَا اللهُمُ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِيْ اَوْلُ كَلاَمِنَا اللهُمُ صَلِّ عَلَى سُيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِيْ اَوْسُطِ كَلاَمِنَا اَللهُمْ صَلِّ عَلَى سُيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِيْ اَوْسُطِ كَلاَمِنَا اَللهُمْ صَلِّ عَلَى سُيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِيْ اَوْسُطِ كَلاَمِنَا اللهُمْ صَلِّ عَلَى سُيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي اَوْسُطِ كَلاَمِنَا اللهُمْ صَلِّ عَلَى سُيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي اَوْسُطِ كَلاَمِنَا اللهُمْ صَلِّ عَلَى سُيِدِنَا مُحَمَّدٍ فِي اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمُ المُنْ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ المُنْ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللّهُمُلِي المُعْلَمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللْمُ اللّهُمُ اللهُمُ الللّهُم

(ترجمہ: اے اللہ! ہمارے سر دار محمد صلی لله علی قالوسلم پر ہمارے کلام سے پہلے درود بھیج۔اے اللہ ہمارے سر دار محمد صلی لله علی قالوسلم پر ہمارے کلام کے در میان درود بھیج اے اللہ! ہمارے سر دار محمد صلی لله علی قالوسلم پر ہمارے کلام کے آخر میں درود بھیج)

حضرت مین کاشفی علیہ الرحمہ نے کہا کہ حضرت شیخ سعد الدین تفتاز انی علیہ الرحمہ نے مناہج میں اس درود شریف کا ذکر کیا ہے اور حضرت شیخ ابوالعباس بری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جس شخص نے ہرروز اس دور دشریف کو تین (۳) باربعد نماز عشاء ورد کیا تو گویا اس نے رات دن کے برابر درود بھجا۔

۱۱) اَللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَسَلِّمْ عَدَدَ مَاعَلِمْتَ اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اللهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اللهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اللهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَسَلِّمْ ذِنَةَ مَا عَلِمْتَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَسَلِّمْ وَاللهِ وَسَلِّمْ وَلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

اس درود شریف کو بھی جو شخص ہرروز صبح تین بار اور شام میں تین بار پڑھے گاتو گویااس نے رات دن میں مشغول ہونے کا تواب حاصل کیا۔ حضرت سین کا شفی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بید درود شریف حضرت خضر علیہ السلام سے امت محمدی صلی تشعید آلا کیا ہم کے بعض اولیاء اللہ کو پہنچاہے فرغانی میں بھی لکھاہے۔ اس درود شریف کے بڑے فوائد ہیں (گنجیند درود شریف) اللہ کو پہنچاہے فرغانی میں بھی لکھاہے۔ اس درود شریف کے بڑے فوائد ہیں (گنجیند درود شریف)

مُحَمَّدُ الْمُعْرِضِ )ما هُوَ أَهْلُهُ ٥

(ترجمہ: ہاری عرض ہے کہ اللہ تعالی ہارے سر دار محمد سلی للہ علیة الوسم کو ایسی چیز عطافر مائے جو آپ سلی للہ علیة الوسل کے شایان شان ہو۔)اس درود شریف کی یہ فضیلت ہے کہ اسے پڑھنے والے کیلئے سر (۷۰)فرشتے ایک ہزاردن تک نیکیاں لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں۔ (طبرانی) ۱۸)اللّٰهُم صَلِّ عَلیٰ سُیّدِناً وَ مُوْلاَناً مُحَمّدٍ وَ عَلیٰ اللّٰ سَیّدِناً وَ مُوْلاَناً مُحَمّدٍ وَ عَلیٰ اللّٰ سَیّتِدِناً وَ مُوْلاَناً مُحَمّدٍ وَ عَلیٰ اللّٰ سَیّتِدِناً وَ مُوْلاَناً مُحَمّدٍ وَ عَلیٰ اللّٰ سَیّتِدِناً وَ مَوْلاَناً مُحَمّدٍ مَنْ عَلیٰ اللّٰ سَیّتِدِناً وَ مَوْلاَناً مُحَمّدٍ مِنْ عَلیٰ اللّٰ سَیّتِدِناً وَ مَوْلاَناً مُحَمّدٍ مِنْ عَلیٰ اللّٰ سَیّتِدِناً وَ مَوْلاَناً مُحَمّدٍ مِنْ اللّٰ سَیّتِدِناً وَ مَوْلاَناً مُحَمّدٍ وَ عَلیٰ اللّٰ الل

(ترجمہ: اے اللہ! ہمارے سر دار اور ہمارے آقا محمد صلی للہ علیہ آلا ہم پر اور ہمارے سر دار اور ہمارے سر دار اور ہمارے آقا محمد صلی للہ علیہ آلا ہم کی آل پر ایسادرود بھیج جو تھے محبوب ہواور جس سے توراضی ہو)
اس درود شریف کی بھی خاصیت سے کہ جو کوئی ایک مرتبہ اس کو پڑھ لے توستر

(4) فرشة ايك بزاردن تك اسكنام اعمال من نييال للهة بى رج بي (حرر الحمات) 19 اللهم يُنا ربّ (سُيّدِنا) مُحَمَّدٍ قَ آلِ (سُيّدِنا) مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى (سَيّدِنا) مُحَمَّدٍ وَ آلِ (سَيّدِنا) مُحَمَّدٍ وَ الْوَسِيْلَةُ فِي مُحَمَّدٍ وَ آلِ (سَيّدِنا) مُحَمَّدٍ وَ الْوَسِيْلَةُ فِي الدَّرَجَةُ وَ الْوَسِيْلَةُ فِي الْجَنَّةِ اللهُمُ يَارُبُ (سَيّدِنا) مُحَمَّدٍ وَ آلِ (سَيّدِنا) مُحَمَّدِنِ جُزِ (سَيّدَنا) مُحَمَّدٍ وَ آلِ (سَيّدِنا) مُحَمَّدِن جُزِ (سَيّدَنا) مُحَمَّدِن جُزِ (سَيّدَنا) مُحَمَّدِن جُزِ (سَيّدَنا) مُحَمَّدًا صَلّمَ مَا هُوَ الْهَاهُ ٥

(ترجمہ: اے اللہ! اے ہمارے سر دار محمد صلی للہ علیہ قال میں اس سلی للہ علیہ قالہ میں اللہ اور آپ صلی للہ علیہ قالہ میں اللہ کے سردار رب ہمارے سردار محمد صلی للہ علیہ قالہ میں آل پر درود بھیج اور ہمارے سردار محمد صلی للہ علیہ قالہ میں درجہ اور وسیلہ عطافر مااے اللہ! ہمارے سردار محمد صلی للہ علیہ قالہ میں درجہ اور وسیلہ عطافر مااے اللہ! ہمارے سردار محمد صلی للہ علیہ قالہ میں کو ایسی جزاعطافر ماجو آپ اور آپ میں لائے قالہ میں کو ایسی جزاعطافر ماجو آپ صلی للہ علیہ قالہ میں کو ایسی جزاعطافر ماجو آپ صلی للہ علیہ قالہ میں کے شایان شان ہو)

امام سجاعی نے بقول شخ الملوی لکھاہے کہ حضور نبی مکرم صلی مند علیہ آلایسلم نے فرمایا کہ میرے جس امتی نے صبح وشام سید درود بھیجا تو ستر فرشتے ہزار دنوں تک نیکیاں لکھتے لکھتے تھک جائیں گے اور اسے اور اس کے والدین کو بخش دیاجائیگا۔ (افضل الصلاة)

٠٠) بين صنفرت : اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِدِناً) مُحَمَّدٍ وَ عَلَى 'الله وَسَلَّمْ ٥ (سَيِدِناً) مُحَمَّدٍ وَ عَلَى 'الله وَسَلَّمْ٥ (رَجمه : اے الله! مارے سر دار محمد صلى لله علية الوائم پراور آپكى آل پر درود و سلام بھے۔)

شرح دلائل میں ہے استادالد بحر محمد جبیر علیہ الرحمہ نے حضر ت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور رسالت مآب صلی للہ علیہ آلاد کم نے میں شخص نے میہ ورود پڑھا اور وہ کھڑ اتھا تو بیٹھنے سے پہلے اور اگر بیٹھا ہوا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دئے جائیں گے۔

(ترجمہ: اے اللہ! ہمارے سردارمحمد صلی للہ علیہ آلادِ سارے سردار محمصلی للہ علیہ آلادِ سار کی آل پر اور آپ صلی للہ علیہ آلائے للم سے اہل بیت پر درود تھیج )

ائن حجرنے "کتاب الصواعق" میں لکھاہے کہ جعفر بن محمد رضی اللہ عنہ جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جس نے یہ درود شریف سو (۱۰۰) بار بھیجا تو اللہ تعالیٰ اسکی سو حاجیں پوری فرمائیگا 'جن میں (۷۰) آخرت کی ہول گی۔ (افضل الصلوة)

٢٢) پر بينا نيال دور اور حاجتي پورى : اَللَّهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَ سَلِمْ سَلَاماً وَ سَلِمْ سَلَاماً عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَنْحُلُّ بِهِ الْعُقْدُ وَ تَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرْبُ وُتَقْضَى بِهِ الْحَواثِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسَّنُ الْخَواتِمِ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَ جَهِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ اللهِ

و کے کھیدہ فی کُلِّ کُھُکہ آو کُھُ اُو کُھُ اُو کُھُ اُو کُلِّ مَعْکُومِ اَکُ 0 (ترجمہ: اے اللہ! کامل درود شریف اور پوراسلام سی ہمارے سر دار محمد صلی اللہ اللہ اس کے وسلیہ سے مشکلات حل ہو جائیں اور اس کے وسلیہ سے حاجات پوری ہو جائیں اور اس کے وسلیہ سے حاجات پوری ہو جائیں اور اس کے وسلہ سے حاجات پوری ہو جائیں اور اس کے وسلہ سے تمنائیں برآئیں اور انجام اچھے ہو جائیں اور بادل آپ صلی اللہ علیہ والوسل کے چر ہ مبارک کی برکت سے برستاہ اور آپ طی اللہ علیہ آلوسلم کی آل اور اصحاب پر بھی ہر لمحہ میں ہر سانس میں اپنی تمام کی تمام معلومات کی تعداد کے مطابق درودوسلام بھیج)

یه تفریجیه: درود شریف ہے۔ شخعارف محمد حتی آفندی اسے تخریفته الاسرار میں الم قرطتی سے نقل کرتے ہیں کہ جوشخص روزانہ اکتالیس (۴۲) یا ایک سویا زیادہ باراس کی مداومت کریگا اللہ تعالی اس کے غم وصد مہ دکھ اور بے چینی کو دور فرمادے گا۔ اور اس کے معاطے کو آسان کردے گا۔ اس کے سینہ کو منور کردے گا۔ اس کا مرتبہ بلند 'حالت الحجی 'رزق کشادہ اور اس پر حنات و خیرات کے دروازے کھولدے گا۔ اوراس کی بات کو سلطنوں میں نافذ کریگا۔ زمانہ کے حوادث سے اسے محفوظ رکھیگا۔ بھوک اور فقر کی ہلاکوں کے سلطنوں میں نافذ کریگا۔ زمانہ کے حوادث سے اسے محفوظ رکھیگا۔ بھوک اور فقر کی ہلاکوں سے بچائےگا۔ اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیگا۔ اور وہ خدا تعالی سے جو دعاما نگے گاوہ قبول ہوگی۔ بید درود شریف بھی اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اسکاذ کر خزانوں کی جے۔ اللہ ای پراخصیں کھولتا ہے۔ جو اس پر ہمیشہ پابعد کی کرتے ہے۔ (افضل الصلاۃ)

(ترجمه: الساللة! پاک نبی صلیالله علیة آلة سلم پر درودو سلام بھیج)

شخ عبد الكريم شرابانی حلبی كی كتاب سے نقل ہے كہ بيد درود شريف اس بديد كوزائل كرنے كى دواہے جوبديو دار چيزيں وغيرہ كھانے سے ہو جاتی ہے۔ انہوں نے كہاكہ شرط بيہ ہے كہ ايك ہى سانس ميں گيارہ بار پڑھے۔دوسروں نے كئى مرتبہ اسے آزمایا ہے اور بيد صبح طلوع ہونیکی طرح سپا ثابت ہوگا۔(افضل الصلوة)

بيه صلوة حل المشكلات ہے۔ مفتی و مثق حامد آفندی عليه الرحمه ایک وفعه سخت مشکلات میں گر فتار ہو گئے 'وہاں کاوزیران کا سخت دستمن ہو گیا۔ وہ رات کو نمایت درجہ نڑپ اور اضطراب میں تھے کہ آنکھ لگ گئی۔خواب میں حضور نبی کریم صلی ملندعلیة لاولم تشریف لائے تسلی دی اورپیه درود شریف سکھایا که جب تواس درود شریف کوپڑھے گا تواللہ کریم تیری مشکل کو حل کر دے گا۔ آنکھ کھل گئی۔اس درود شریف کو پڑھنے کے بعدوہ مشکل حل ہو گئی۔ فتاوی شامی کے مولف علامہ سیدائن عابدین علیہ الرحمہ کے ثبت میں اس کی باضابطہ سند موجود ہے اس کے بڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد تازہ وضو کرکے دور کعت نماز نفل بڑھے بعد سور ہ فاتحہ کے بعد نیبلی رکعت میں سور ہ کا فرون اور دوسر ی ر کعت میں سورۂ اخلاص پڑھے۔ فارغ ہونے پر قبلہ روالیی جگہ بیٹھے جمال سوجا سکیس اور صدق دل سے توبہ کرتے ہوئے ایک ہزاربار "اَسْتُغْفِدُ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ "پڑھے اس کے بعد دوز انوبااد بیٹھ کریہ تضور باندہ لے کہ رسول الله صلی مندعایة اوسلم کے حضور میں حاضر ہول اور عرض كرر باهول\_سوبار\_دوسوبار\_تين سوبار غرضيكه بإهتاجائ جب نيند كاغلبه موتواسى جگہ دائیں کروٹ قبلہ کی طرف منہ کر کے سوجائے۔ تچھلی رات پھر جاگے اور اس جگہ بااد ب بیٹھ کر صبح کی نماز تک درود شریف پڑھتارہے پڑھتے وفت اپنی حاجت یاحل مشکلات کا تصور ر کھے۔انشاء اللہ تعالیٰ ایک رات میں یا تین را توں میں مراد بوری ہو گی۔ آخری رات جمعہ کی

ہو تو بہتر ہے۔(فضائل درودوسلام)

اس درود شریف کانام "صلوة الصفا" ہے۔ قلبی اور جسمانی امر اض سے صحت یا فی اور شفاء کے لئے نیز آئھول کی بینائی میں اضافہ کے لئے اس کا کثرت سے پڑھنا بے حد مفید ہے۔ (فضائل درود دسلام)

۲۲) يماريول سے صحت مصيبول سے نجات: اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيدِنَا مُحَمَّدِنِ الْحَبْيُونِ شَافِى الْعِلْلِ وَمُفَرِّجِ الْكُرُوبِ وَ عَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَمْ وَالْحَبْوَ فِي الْعِلْلِ وَمُفَرِّجِ الْكُرُوبِ وَ عَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِمْ وَالْحَبْوَ وَ الْعِلْلِ وَمُفَرِّجِ الْكُرُوبِ وَ عَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِمْ وَاللهِ وَمُعَلِيهِ الْعِلْلِ وَمُفَرِّجِ الْكُرُوبِ وَ عَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِمْ مَعَ اللهِ اللهِ اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِمْ مَعَ وَاللهِ اللهِ وَصَحْبِهِ وَاللهِ وَاللهِ مُعَلِمُ اللهِ وَصَحْبِ مِن مُعَلِمُ اللهِ وَسَعْدَ اللهُ اللهُ اللهِ وَمُعَلِمُ اللهِ وَمُعَلِمُ اللهِ وَمُعَلِمُ اللهُ اللهُ وَسَعْدِهِ اللهُ اللهُ

یہ درود رشریف ہماریوں سے صحت اور مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لئے مفیدے۔(خزائن البرکات)

٢٧) برى سے محفوظ دوشمن مغلوب : " اَللَّهُمْ صُلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُكَمَّدٍ صَلَوْهُ الرِّضَا ٥ صَلَوْهُ الرِّضَا ٥ صَلَوْهُ الرِّضَا ٥

(ترجمه: اے الله! ہمارے سر دار محمد صلی لله علیوالوسلم پر درود بھیج ایبا درود که جو تیری رضا کا

باعث ہواور آپ سلی ملاملہ علی قالد ملے اصحاب سے نہایت خوشنودی کے ساتھ توراضی ہو جا)

بعض اکابر اولیاء سے منقول ہے کہ جو شخص صبح وشام اس درود شریف کوبڑھے گا

حق تعالیٰ اس سے راضی ہو گا۔اور ہر کام آسان کر دیگا۔اور بدی سے محفوظ رکھے گااور دشمنوں کو مغلوب کر دیگا۔اور فتح حاصل ہوگی۔اکسیراعظم ہے۔(مطالع المرات)

٢٨) مدينه منوره مين حاضرى: اَللَّهُمَّ صُلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَ عَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَ عَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَ عَلَىٰ اللهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوْةً اَنْتَ لَهَا اَهُلُ قَ هُو لَهَا إِهْلُ قَبَارِكُ وَسَلِّمْ٥

(ترجمه: اے الله! جمارے سردار محمسلی لله علیة الاسلم پر اور جمارے سردار محمد صلی لله علیة الوسلم

کی آل پر درود اور برکت اور سلام بھیج۔الیادرود کہ جو تیرے بھی شایان شان ہواوروہ آپ کے بھی شایان شان ہو۔) بھی شایان شان ہو۔)

حضور اکرم صلی لله علیه آلدوسلم نے اس درود شریف کو قبول و منظور فرمایا ہے۔ جس مخص نے اس درود شریف کو بیٹھا تو کچھ د نول بعد وہ مدینہ منورہ پہونچا اور بیبار ہا آزمایا گیا ہے۔ حافظ سخاوی علیہ لرحمہ نے اپنی تاریخ میں بیہ ظاہر فرمایا ہے کہ جب علامہ جنودی علیہ الرحمہ نے

حافظ سخاوی علیہ کر حمد ہے اپی تاری کی بید طاہر سرمایا ہے کہ جب علامہ ، عودی علیہ اس منہ سے مدینہ منورہ سے نکلنے کاارادہ فرمایا تو وہال کے اکابر سے ایک مرد نے حضور اکرم صلی شاملی قال کی م

کو دیکھا کہ فرماتے ہیں فلاں سے کہدے کہ وہ سفر نہ کرے ( یعنی مدینہ منورہ سے واپس نہ جائے ) کیوں کہ وہ ایک بہترین درود شریف ( اوپر درج کیا ہوا ) پڑھتاہے ( ٹنجینہ درود شریف )

٢٩) زيارت نوى: اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَاللَّهُ وَ اللهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللللهِ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللللَّهُ وَاللَّاللَّالَةُ وَاللَّاللَّاللَّهُ وَاللللللَّهُ وَالل

(ترجمه : اے الله ! بهارے سر دار محمد صلی لله علية الوسلم اور آپ صلی لله علية الوسلم كي آل پر درودو سلام

اوربر کتیں بھیج اور درود کے وسیلہ ہے آپ صلیات مایۃ الڈیلم کے وصال کی لذت چکھادے۔) اس درود شریف کی پایئدی کرنے والے کو زیارت نبوی کی بر کتیں حاصل ہوں گی۔ (جواہر الحالہ فضائل درودوسلام)

پر اور آپ ملیٰ ملند علیہ آلی سلم کی آل اور آپ ملیٰ ملند عایہ آلهٔ ملم کے اصحاب پر درود و سلام اور برکت جمیج

که آپ نبی ای صلیالله علیه آلوسلم بین مبیب بین عالی قدر بین عظیم شان والے بین)

بزرگوں سے منقول ہے کہ جو فخص ہر شب جمعہ اس درود شریف کوپابندی ہے کم ان کم ایک مرتبہ پڑھیگا تو موت کے وقت سر کار دوعالم سلی نند ملیة الدائلم کی زیارت نصیب ہوگی اور قبر میں اسکوا تاریخے وقت وہ دیکھیے گا کہ حضور اکرم سلی نند ملیة الدائلم اپنے رحمت بھرے

ہاتھوں سے اسکو قبر میں اتار رہے ہیں۔ (انفل السلوۃ)

٣١) جنت يَقِينَ : اَللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وِالْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالْخَاتُمِ لِمَا سَبَقَ وَالنَّاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِيِّ إِلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الِهِ وَ اَصْحَابِهِ حَقَّ قَدْرِهٖ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيْمِ ٥

(ترجمه: اے الله جمارے سرد ارحصر ت محمد ملی شایدالاسلم پر درود ادرسلام ادر برکت بھیج جو ہند ہوا

اس کے کھولنے والے ہیں اور جوگزرااس کے ہدکر نے والے ہیں اور جو دین حق کی حق کے ساتھ مدد کرنے والے ہیں اور تیری سید ملی راہ کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان پراوران کی آل اور ان کے اصحاب پران کی قدرو منز لت عظیمہ کے حق کے مطابق درود بھیجہ یہ "صلواۃ الفارتکه "ہے۔جواہر المعانی میں اس درود شریف کے ایسے بہت زیادہ فضائل درج ہیں جو عقلول کو جران کردیں۔عارف تجانی علیہ الرحمہ کوسر ورکا گنات صلی اللہ علیہ والوئلم یو فت زیارت ارشاد فرماتے ہیں کہ جواس درود شریف کو ایک بار ہی پڑھ لے تو اسکو اتنا تواس کو ایک بار ہی پڑھ لے تو اسکو اتنا تواس کو ایک بار ہی بڑھے والوں کو ملے گا۔

غوث زمانہ حصرت محمد البحری کمیر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اس درود شریف کو عمر میں ایک بار پڑھ لے گااگر بفر ض محال وہ دوزخ میں داخل ہو جائے تواللہ تعالیٰ کے حضوروہ میرادامن کپڑلے۔(فضائل درودوسلام)

یہ درود شریف حفرت خواجہ حسن بھری علیہ الرحمہ سے بیان کیا گیا ہے جو فرمایا کرتے تھے کہ جو مخفس میہ چاہتاہے کہ حضور محمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیواً اوسلم کے حوض سے لبالب بیالہ بے اسے چاہئے کہ اسے پڑھے (شفاء شریف) سیدناعلی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جو شخص سے چاہتاہے کہ اس کا درود بہت بڑے پیانے سے ناپاجائے تووہ ہم اہل بیت پر بیر درود پڑھے۔

سوس ) دربار رسالت سے منظور کردہ درود تاج : مولانا قاری سلیمان پھلواری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مسلوۃ وسلام "میں لکھاہے کہ حضرت خواجہ سید الدالحین شاذ کی رضی اللہ عنہ نے بی کریم صلی للہ علیہ قالو ملم کے شرف زیارت کے وقت بارگاہ نبوی میں درود تاج پیش کرتے ہوئے بی کریم صلی للہ علیہ قالو ملم کے شرف زیارت کے وقت بارگاہ نبوی میں درود تاج پیش کرتے ہوئے عرض کی کہ یارسول اللہ صلی للہ علیہ قالو ملم !اس درود شریف کے لئے منظوری عطافر مائے تاکہ ایصال ثواب کے وقت اسکو ختم میں پڑھا جایا کرے حضور صلی للہ علیہ قالو ملم نے درود تاج کو شرف منظوری عطافر مادی جسکی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ اس درود کے یہ فضائل بیان کے گئے ہیں کہ اس کی تلاوت سے قلب کی صفائی حاصل ہوتی ہے۔ سحرو آسیب جن و شیاطین کے دفع کرنے میں بہت مفید ہے۔وباء و فساد چیک سے حفاظت ہوتی ہے۔بانجھ عورت کو خالق کردگاراولاد سے نواذ تا ہے۔رزق وروزی میں برکت ووسعت عطا ہوتی ہے اور سب غالق کردگاراولاد سے نواذ تا ہے۔رزق وروزی میں برکت ووسعت عطا ہوتی ہے۔ورود تاج حب سے بوتی ہے۔درود تاج حب

مَقْصُوْدُهُ وَالْمَقْصُودُ مَوْجُودُهُ سَيَدِالْمُرْسَلِيْنَ خَاتِمِ النَّبَيِيْنَ شَفِيْعِ الْمُذْنبِيْنَ انْفَقَرَ وَالْمُشَاوِيْنَ خَاتِمِ النَّبَيِيْنَ شَفِيْعِ الْمُذْنبِيْنَ انْفَقَرَآءِ وَ الْغُربَيْنَ مُحِبِّ الْفُقْرَآءِ وَ الْغُربَاءِ الْمُقَرِّبِيْنَ مُحِبِّ الْفُقْرَآءِ وَ الْغُربَاءِ وَالْمَسَاكِيْنَ سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ إِمَامِ الْقِبْلَتِيْنِ وَسِيلَتَنَا فِي الْغُربَاءِ وَالْمُسَاكِيْنَ سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ إِمَامِ الْقِبْلَتِيْنِ وَسِيلَتَنَا فِي الدَّارِيْنِ وَالْمَسَاكِيْنَ وَسِيلَتَنَا فِي الدَّارِيْنِ وَالْمَسْكِيْنِ وَاللَّهِ الثَّقَلَيْنِ نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ إِمَامِ الْقِبْلَتِيْنِ وَالْمَغْربَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ صَاحِبِ قَابَ قَوْسَيْنِ مَولنَا وَمُولَى الثَّقَلَيْنِ اَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِاللَّهِ نُوْرِمِنْ نُوْرِ اللَّهِ وَالْحُسَيْنِ مَولَٰنَا وَمُولَى الثَّقَلَيْنِ اَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِاللَّهِ نُوْرِمِنْ نُوْرِ اللَّهِ لِيَا اللهِ وَاصَحَالِهِ وَسَلِّمُوْاتَسُلِيْمَا وَاللهِ وَالْمُ وَاللهِ وَاصَحَالِهِ وَسَلِّمُوْاتَسُلِيْمَا وَالْمُونَ اللهِ وَاصَحَالِهِ وَسَلِّمُواتَسُلِيْمَا وَاللهِ وَاللهِ وَالْمَامِ اللهِ وَالْمَامِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْمَامِ وَسَلِّمُواتَسُلِيْمَا وَاللّهُ وَاللهِ وَاللهِ وَالْعَلَيْمِ وَاللهِ وَالْمَامِ وَسَلِّمُواتَسُلِيمَا وَالْمُولِيْنَ اللّهُ الْمُشْتَاقُونَ مَنِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْمُ وَاللهِ وَالْمَامِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْمُولِي اللّهُ وَالْمُولِي اللّهُ وَالْمُولَالِهُ وَاللّهُ وَالْمُولِي اللّهُ الْمُولِي اللّهُ الْمُؤْلِقِيلِهُ وَاللّهُ وَالْمُولِي اللّهِ وَالْمُولِي اللّهُ وَالْمُولِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَالِهُ وَالْمُولِي اللّهِ وَالْمُولِي اللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُولِهُ وَالْمُولِي وَالْمُولِي اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِي اللّهُ وَالْمُولِي اللّهُ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَاللّهُ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي الْمُحْمِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُحْمِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُ

معراج والے 'براق والے 'اور علم والے ہیں۔بلا ' دباء ' قحط' مرض اور د کھ دور کرنے والے ہیں۔ آپ صلی ملامدید آلوملم کا نام مبارک لکھا ہوا'بلند کیا ہوا'شفاعت کیلئے مقبول کیا ہوااور لوح و قلم میں منقش کیا ہوا ہے۔ آپ صلی للہ علیہ آلوسلم عرب وعجم کے سر دار ہیں۔ آپ صلی للہ علیہ آلوسلم کا جسم نهایت مقدس 'خو شبودار' پاکیزهاور خانه کعبه اور حرم پاک میں منورہے۔ آپ صلی ملت علیه آلوسلم حاشت کے آفتاب اند ھیرے کو دور کرنے والے چودھویں کے ماہتاب 'بلندی کے صدر' ہدایت کے نور 'مخلوق کو پناہ دینے والے اور اند ھیر وں کے چراغ ہیں۔ آپ صلی ملاعلیة آلوملم نیک اطوار کے حامل۔ تمام امتوں کی شفاعت کرنے والے اور بخش و کرم والے ہیں۔اور اللہ آپ ملی ملته علیه قاله شام کا نگه مبان اور جبریل آپ ملی ملته علیه قاله ملم کے خدمت گزار 'بر اق آپ صلی ملته علیه قاله ملم كى سوارى معراج آپ صلى لله علية الديلم كاسفر 'سدرة المنتريني آپ صلى لله علية الديلم كامقام اور قاب قوسین (قرب الی) کا مرتبہ آپ لی اللہ علید آلو کلم کا مطلوب ہے اور مطلوب ہی آپ کی اللہ علید آلو کم کا مقصود ہے۔اور مقصود آپ صلی لله علیة الوسلم کو حاصل ہے آپ صلی لله علیة الوسلم تمام رسولوں کے سردار 'تمام نبیول بیس سب سے آخر بیس آنیوالے 'گرنگاروں کی شفاعت کرنے والے ' غریبوں سے انس رکھنے والے 'تمام جہانوں کے لئے رحمت 'عاشقوں کی راحت 'مشاقوں کی مراد 'عار فوں کے آفاب اللہ کی راہ بیس چلنے والوں کے لئے جراغ 'مقر بین کے لئے سیم فروزاں 'فقیروں 'غربیوں اور مسکینوں سے حبت رکھنے والے 'جن وانس کے سردار 'حربین کے زونوں فیلوں (بیت المقد سو کحبہ) کے امام 'دونوں جہاں (دنیاو آخرت) بیس ہمارے وسیلہ 'قاب قوسین کے مرتبہ پر فائز 'دو مشرقوں اور دو مغربوں کے رب کے محبوب 'امام دسن اور امام حسین (رضی اللہ عنہا) کے نانا 'ہمارے آقااور جن وانس کے آقا ہیں۔ یعنی اور امام حسین (رضی اللہ عنہا) کے نانا 'ہمارے آقااور جن وانس کے آقا ہیں۔ یعنی ابوالقاسم محم سلی سلا ملی قالو ہمن کو رہے ایک نور ہیں۔ اے آپ سلی شعلی قالو ہم کی آل ابوالقاسم محم سلی سلا ملی قالو ہمنی کو والو! آپ سلی سلا ملی قالو ہمنی کر وجیسا کہ سلام عرض کر زیکا کر اور آپ سلی سلا علی قالو ہم کی ورسے ایک سلام عرض کر دیکا کر وجیسا کہ سلام عرض کر زیکا حق ہیں۔ ۔ ۔ ۔

درود شریف کے ان مقبول و معروف صیخوں کے علاوہ دیگر کئی درود شریف ہیں جو حضور غوث اعظم من اللہ عنه 'شخ ابد لحن کرخی 'امام محمد غزالی 'سید نا احمد کبیر رفاعی 'شخ احمد البدوی 'شخ اکبر محی الدین ائن عربی 'امام فخر الدین رازی 'اور شخ شاذ کی د حمیم اللہ 'وغیرہ جیسے ممتازونا مور علائے کرام و مشائخ عظام سے منسوب ہیں۔ لیکن سے سب یا تو کتائی شکل میں ہیں یا طویل عبارت پر مشتمل ہیں لہذا یہاں ہم ماسی پر اکتفاکرتے ہیں۔

## سرور كونين طلاطية الالم كي عظمت غيرسكم ونياكي نظر مين

گزشتہ چودہ صدیوں سےغیرسلم اعلی تعلیم یا فتہ طبقہ کی بیٹیار متناز اور اہم شخصیتوں نے حضور رحمته للعلمين صلىللە على الالله على شان وعظمت كواپناگران قدر خراج عقيدت پيش كيا ہے۔ ان میں پیڈت بھی ہیں یادری بھی'ساد ھو بھی ہیں سنت بھی'ادیب بھی ہے خطیب بھی'شاعر ہیں دا نشور بھی'صحافی بھی ہیں اور سیاست دال بھی۔ ننثر و نظم کی شکل میں محفوظ ہیراد بی سر ماہیہ د نیا کی کئی زبانوں جیسے عربی' فارسی'ار دو' ہندی'انگریزی' فرانسیسی' روسی' چینی' جایانی'جر من' ملائتی 'انڈو نیشیائی' سنسکرت 'ملیالی' ٹامل ، تلفی 'کنزی 'مرہٹی 'اور بھالی وغیر ہ میں دستیاب ہے۔ عظمت رسول کو بیر آ فاقیت اور عالمگیریت کیول نه حاصل ہو گی جبکہ رب ایعلمن نے آپ صلى لله علية آلوملم كے سراقدس ير" وَمُلاَأَ رُسَلُنْكَ إِلاَّ رَحْمَةٌ لِلْعَلَمِيْنَ "(انبياء ـ ١٠٠) (ترجمه: اے محبوب! ہم نے مھیں سارے جہانوں کیلئے رخبت ہی مناکر بھیجا ہے) کا نورانی تاج سجایا' آب صلى لله علية الداسلم ك وست مبارك مين " وَمَا أَرْسَلْنَكَ اللَّكَافَةُ لَّلِنَّاسَ" (سبد٢٨) (ترجمه: اے محبوب! ہم نے تھیں تمام لوگوں کیلئے بھیجاہے) کی سند فضیلت عطائی اور آپ صلى الله علية الدمِه من كى زبان حق ترجمان سے "قُلْ يَآيَّهَا النَّاسُ اِنَّى رَسُولُ اللهِ اِلْيُكُمْ جَمِيْعاً (اعراف-۱۵۸) (ترجمہ: اے محبوب! تم کہدو کہ اے لوگو! بے شک میں تم سب کی طرف الله كالجيجار سول ہوں) كا اعلان عام كرواياس لئے مسلم ہى نہيں غير مسلموں نے بھى آپ طلاللہ علیة الوسلم کی شان میں پورے اوب واحترام کے ساتھ اپناا پناخراج تحسین پیش کیاہے۔ غرض سرور کو نین صلی مندعلیة آلوملم کی بارگاه میں غیرسلموں کی جانب سے پیش کردہ تمام گل ہائے عقیدت کو یکجا جمع کیا جائے توالک ضحیم کتاب بن جائے گی۔ لہذاان کے مخملہ چنداہم آور نایاب نمونے ذیل میں ہدیہ قار تمین کئے جاتے ہیں۔ جن میں "جادووہ ہے جو سرچڑھ کریو لے" کے

مصداق اسلام کے سخت مخالف ومعصب مور خین ومششر قین کے تبھرے بھی شامل ہیں۔

ا) جارج بر نار ڈشاہ : عالمی شرت کا حامل انگریزادیب جارج بر نار ڈشاہ لکھتاہے :

''بہغورمطالعہ و مشاہدہ کے بعدمیں اس نتیجہ پر پہو نیاہوں کیھنر ت محمد صلیاللہ علیوالوسم ا کی عظیم ہستی اور انسانیت کے نجات دہندہ ہیں۔اگر کو کی مذہب اگلے سوسال میں انگلتان اور

یورپ میں حکمرانی کر سکتاہے تووہ اسلام ہی ہے۔"

برور فیسر ہیون : پروفیسر ہیون اکا اس بات میں یقین ہے کہ ''انیسویں صدی ہے قبل حفرت محمد صلی شعلیة آله سلم اور اسلام کے خلاف جو کچھ لکھا گیااس کو زیادہ ہے زیادہ ادبی تجسّس کا نام ہی دیا جاسکتا ہے کیوں کہ ان تحریروں کا تاریخی حقایق سے ذرابھی تعلق نہیں رہا۔ یہ نظریہ بھی اب فرسودہ ثامت ہو تاجارہاہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا قر آن مجید کی روہے دین

کے بارے میں کوئی زوروزبروستی نہیں ہے چنانچہ حصرت محمد صلی اللہ علیہ آلدوسلم کے پیغام کی كاميا في اخلاقي قوت ير تھي نه كه تلوار كي ضرب ير" س سر چار لس ایدور در جملتن : سرچار اس ایدور در جملتن کا تاثر ہے که "اسلام کی

جمہوری روح کی بدولت ہی عورت کو مر د کی غلامی ہے آزادی ملی ہے اور اسلام بتا تا ہے کہ انسان فطری طور پر معصوم ہے مر د اور عورت دونوں ایک ہی منبع سے نکلے ہیں دونوں کے اندر ایک ہی طرح کی روح ہوتی ہے اور دونوں کو ذہنی واخلاقی اور روحانی صلاحیتیں یکساں طور پر دی گئی ہیں۔اسلام صنف نازک کی مدا فعت کر تاہے۔وراشت میں عور توں کوان کا حصہ ولا تاہے۔اس کی برکت ہے کہ اسلام کی آمد کے بارہ سوسال بعد یعنی ا۸۸اء میں انگلتان میں جمے جمہوریت کا گہوارہ کہاجاتا ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایک قانون

مدون کیا گیاہے جے شادی شدہ خوا تین کا قانون کہا گیاہے۔" ٣) گوئے : حضور سرور کا بنات صلیاللہ علیہ آلوملم نے قر آن مجید کے ذریعہ مغرور ترین عربوں کے ذہن و فکر میں جو انقلاب بریا کیاہے اس کے بارے میں جر منی کے مشہور شاعر گوئے

لکھتاہے۔

" يه كتاب بر زمانے ميں لوگوں پربوے زبر دست اثرات بر پاكر تى رہيگا۔"

۵) سرولیم میور: سرولیم میوررقطراز ہے کہ "پغیبر اسلام محطائاللہ علیۃ الوہلم الی تاریخ شخصیت ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نہایت احتیاط سے ریکارڈ کیا گیا ہے اور جن کے کارناموں کی ایک فرد بھی تاریخ کی نگا ہوں سے او جھل ہونے نہیں پاتی۔ حضرت محمہ صلی للہ علیۃ آلوہلم کے چال چال چال کی عصمت اور ان کے اطوار کی پاکیزگی پرجواہل مکہ میں کمیاب تھی اہل تصنیف متفق ہیں۔ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو صدیوں بعد بھی حرف بہ حرف محفوظ ہے۔"

۲) پرفیسر ہرگونے: پرفیسر ہرگونے کا تبصرہ ہے کہ "پغیبراسلام حضرت محمہ صلی اللہ علیۃ آلوہلم نے جو بیارڈ الی ہے اور جس طرح کہ اتحاد اور عالمی ہرواری کا جو اصول پیش کیا ہے وہ دیگر اقوام کے لئے مشعل ہدایت ہے۔ حقیقیت سے کہ دنیا کی کوئی دوسری قوم ایسانا در دنایا بنمونہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔"

کی رہ و فیسر ملک ن : پروفسیر ملک ن کا تبھرہ ہے کہ ''اسلام افراط و تفریط کے جائے اعتدال کی راہ و کھا تا ہے اس کے پیش نظر ہمیشہ کردار سازی ہی رہتی ہے جے ارتقائے تمدن میں کلیدی اہمیت حاصل ہے۔اسلام ایک طرف قانون وراخت 'زکوۃ 'صد قات وغیرہ کا حکم دیتا ہے تو دوسری طرف ذخیرہ اندوزی 'ناجائز کمائی' جوا 'سٹہ اوراجارہ داری جیسی چیزوں کی سختی ہے تو دوسری طرف ذخیرہ اندوزی 'ناجائز کمائی' جوا 'سٹہ اوراجارہ داری جیسی چیزوں کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔مدارس 'مساجد 'دواخانوں اور بیتم خانوں کا قیام 'پانی کے لئے کنووں کی گھدوائی ایسے ہی دوسرے رفاہ عام کے کام اسلام میں اعلی درجہ کی نیکیاں ہیں۔ یہ کمنابالکل صحیح ہے کہ بیتم خانوں کا آغاز اسلام کا ہی مرجون منت ہے۔

اسر تھامس کار لاکل: سر تھامس کار لاکل رقمطرانہ کہ "عرب بوے لڑا کو قتم
 کے لوگ تھے ذراذراسی بات پر لڑائی جھڑوں پر آمادہ ہوجاتے تھے۔ ایسے جنگ جوعر بدل نے آخر
 حضرت محمد صلی للہ علی قال دیکھا تھا کہ آپ ملی للہ علی قال کا کر اللہ کا رسول مانے پر تیار

ہو گئے۔اس کا سبب صرف کیمی تھا کہ حضرت محمصلی ملتہ علیہ آلاسلم کی زندگی کا ایک ایک گوشہ لو گوں کے سامنے بالکل نمایاں تھا۔ نبی کریم صلی ملتہ مایة الدیملم نے اسپنے اطراف کمی تیم کے راز کے پر دے نہیں ڈال رکھے تھے اپنے عمامہ اور اپنے جبہ میں آپ سلی شعلیہ آلڈ کم کی شخصیت کا آئینہ بالكل بے داغ تھا۔ آپ صلى مله علية الوسلم كى سادگى كى انتهاب تھى كە آپ صلى بله علية الوسلم اپناجو تا ی لینے میں بھی بھی عارنہ محسوس کرتے تھے۔ دوسری طرف آپ صلیاللہ ملیوالوسلم کی قیادت کا منصب اتنابلند تھاکہ آپ لی ملاعلیة الاسلم جو بھی تھکم دیتے اسے فورا پایہ بھیل کو پہو نجایا جاتا تھا۔ آپ صلی لله علیوآلد کملم کے صلاح و مشور ہ کو بسر و چیشم قبول کر لیا جاتا۔ جتنے بھی غزوات ہوئے آپ صلی شدملی قالی سلم این پیرووں کے ساتھ شریک رہے۔ان عربوں نے اچھی طرح جان لیا تھا کہ آپ سلی اللہ علیو آلوسلم کس قتم کے انسان ہیں۔ "کارلا کل آگے لکھتا ہے۔" طہارت وپا کیزگی اور اخوت ومساوت اور رحم ومروت جیسی عظیم انسانی ستوده صفات اس فرزند صحر ا کے دل کی عطاہے۔"آگے وہ رقمطراز ہے۔"حضرت محمد صلی ملتہ علیہ آلہ ملم کے الفاظ فطرت کے الفاظ ہیں۔ابن آدم کو چاہیے کہ وہ ان الفاظ کو بغور سنیں۔اس کے سوا پچھ نہ سنیں۔ کیوں کہ اس کے سواجو پچھ دوسری آوازیں ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں۔ کسی بادشاہ کی بھی اتنی مکمل اطاعت نہیں کی گئی جنتی آپ صلی للہ علیوَالوسلم کی اطاعت کی جار ہی ہے۔''

9) باسورتھ اسمتھ: مشہور عیمائی ادیب باسورتھ اسمتھ لکھتا ہے۔"صدرریاست اور سربراہ فدہب کی حیثیت سے وہ (حضور صلیاللہ علیقالولم) بادشاہ بھی تھے اور فدہبی رہنما بھی گر وہاں نہ کوئی فوجی دستے وہ النہ تو شاہانہ شان و شوکت تھی اور نہ روایت قتم کی فدہبی فضا تھی وہاں نہ کوئی فوجی دستے سے اور نہ کوئی باڈی گار ڈبلے وہاں تو کوئی مستقل ذریعہ آمدنی بھی نہ تھا۔ اگر کسی کو یہ حق مل سکتا ہے کہ اس نے محض حق و صدافت کی بیاد پر حکم انی کی ہے تو وہ صرف آپ صلیاللہ علیقالولم کی ذات کہ اس نے محض حق و صدافت کی بیاد پر حکم انی کی ہے تو وہ صرف آپ صلیاللہ علیقالولم کی ذات والا صفات ہی ہے۔ آپ ملی للہ علیقالولم کو ہر طرح کا اقتدار عاصل تھالیکن آپ صلی للہ علیقالولم نے اس اقتدار کو نہیں پر تا۔ وہاں تو خاتمی زندگی ہویا عوامی زندگی دونوں جگہ مکمل کی انہت تھی۔ "

باسور تھ اسمتھ یہ بھی لکھتا ہے کہ "آنخضرت صلی للہ علیة الایہ صحراء میں گلہ بان تھ'
شام میں تاجر تھ' مدینہ میں مہاجر تھ' غار حرامیں معتلف تھ' بت پر ستوں کے پورے
جہاں کے مقابلہ میں واحد داعی توحید تھے۔ آپ صلی للہ علیة الایہ مات قالیم تھے۔ دنیا کی تاریخ
میں صرف آپ صلی للہ علیة الایہ میں اس شان کے انسان نظر آتے ہیں کہ آپ صلی للہ علیة الایہ ملی بیک وقت ایک امت' ایک سلطنت اور ایک مذہب کے بانی ہیں۔ آپ صلی للہ علیة الایہ کی ذندگ
میں اسمی انقلاب آئے۔ آپ صلی للہ علیة الایہ کی کا دت مبار کہ 'آپ صلی للہ علیة الایہ کی دندگ
میں اسمی انقلاب آئے۔ آپ صلی للہ علیة الایہ کی کے دئین سین
کے طریق میں کیا نیت ہی نظر آئی۔ حالات بدل گئے۔ مگر آپ صلی للہ علیة الایہ منبد لے۔ "
اب نیو لین یو ناپارٹ : فرانس کاعظیم جزل یعنی نیو لین یو پارٹ سرکار دوعالم صلی للہ علیة الایہ میں ہوگئے۔ گوجرت انگیز معلم قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ "آخصرت صلی للہ علیة الایہ کی تعلیم سے بیہ کو جرت انگیز معلم قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ "آخصرت صلی للہ علیة الایہ کی کامیاب نہ ہوئے تھے۔ دراصل حضرت ملی للہ علی حضرت مولی علیہ السلام اپنی امتوں کو تھے۔ دراصل حضرت محمد صلی للہ علیہ اللہ میں بھی حضرت مولی لئے المیں الشی میں موگیا۔ جبکہ نیدرہ سوسال میں بھی حضرت مولی علیہ السلام اپنی امتوں کو تھے۔ دراصل حضرت مجمد صلی للہ علیہ الوام النیان شخصیت کے حامل تھے۔ "

11) القریٹ ڈی ملر ٹائم : مشہور فرانسیسی ادیب القریٹ ڈی ملر ٹائم کیکھتے ہیں کہ : "عالم الہٰیات ' فصاحت وبلاغت میں کیتائے روزگا 'بانی فد جب آیئن ساز 'سپہ سالار' اصول وضع کر نے والے اور دینی حکومت کے بانی 'یہ ہیں محمد (رسول اللہ صلی للہ علیق آلؤ ملم) جنگے سامنے پوری انسان بیت کی عظمت ہے۔ "

11) ڈاکٹر لین پول: ڈاکٹر لین پول لکھتے ہے کہ "اگر محمد سلی اللہ علیہ آلؤ کم سیح نبی نہ تھے تو پھر دنیامیں کوئی سیااور پر حق شخص آیا ہی نہیں۔"

۱۱) ڈاکٹر پر منگھم: ڈاکٹر پر منگھم کہتاہے کہ "پنیمبر اسلام صلی لله علیة آلیکم نے اس بات میں رہنمائی فرمائی جوانسانی زندگی میں سب سے اہم ہے بعنی خدااور بندے کے تعلقات۔"
۱۳ ) ڈاکٹر مسنر اپنی بسیدف: متازدانشور ڈاکٹر مسنر اپنی بسیف نے حضور نبی آکرم صلی لله علیه آلیکم

کی حیات طیبہ پر اینے تا ٹرات کا ان الفاظ میں اظہار کیا ہے کہ ''بعثت ہے قبل بھی آپ صلی ملت علی قالد علم اند جیرے میں روشنی کے مینار کی طرح جیکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمیں آپ صلی ملند علیہ قال میں کا زندگی اس قدر شریفانہ اور سچی نظر آتی ہے کہ ہم فوراً جان لیتے ہیں کہ س کئے آپ سلی لله علی قال کے کو گردوپیش کے لوگول تک اپنے خدا کا پیغام پیونی انے کیلئے منتخب کیا گیا تھا۔وہ کو نسانام تھا جس سے مکہ کے تمام مرد 'عور تیں اور پچے آپ علیت کو یکاراکرتے تھے ؟ وہ نام تھاامین اور صادق"

10) ایم ایم چھتال: ایک انگریزی ادیب مسٹر چھتال جنہوں نے بعد میں اس اسلام قبول کر لیااور ممتاز متر جم و مفسر قر آن بن گئے حضور سر ور کا ئنات صلیامتْه علیهٔ آلهٔ ملم کی حیات طبیبه کے بارے میں یوں تذکرہ کرتے ہیں۔

" دوسرے پینمبرول کے ہر خلاف جن کی اصلی تصویر عقیدت مندی کے د هند ککے کے باعث ہم سے چھپی ہو گئ ہے 'حضور محمد صلی لله علیةآلدمُلم ایک رو شن اور تاریخی کر دار ہیں جن کے طرز عمل اور طریق زندگی کی پوری تفصیلات خودان کے ہم عصر ول نے ہمارے کئے جمع کر دی ہیں حضور صلی متند علیة الوسلم معلم اعظم تھے۔ آپ صلی مثنہ علیة الوسلم کی تعلیمات چند چیزوں کے ساتھ مخصوص نتھیں۔بلعہ آپ صلی ملتہ علی قالۂ کم کا دائر ہ انتہا کی وسیع اور جامع تھا۔ خواہ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہویا حقوق العباد سے۔وہ انفر ادی زندگی سے متعلق ہویا جہاعی ہے۔ قانون سے متعلق ہویا اخلاق ہے۔انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ابیانہیں ہے جس کے متعلق مدایات موجو دنه ہوں۔"

١٦) كونث ٹالسٹائى: كونٹ ٹالسٹائى رقمطراز ہے كە" حضور محمد ملى للە مليدالديسلم نے انسانى خونریزی سے منع فرمایا۔اسکے لئے حقیقی تمدن وتر قی کی راہوں کو کھول دیا۔ یہ ایک ایسا عظیم الشان کارنامہ ہے جو اسی شخص ہے انجام پاسکتا ہے جس کے ساتھ کو کی مخفی طاقت ہو اور الیمی

شخصیت عام اکرام واحترام کی ستحق ہے۔"

۱۴) میجر آرتھرگلن مورنڈ: میجر آرتھر گلن مورنڈ کا تاثر ہے کہ "حضرت محمہ صلی اللہ علیة الوسلم صرف ممتازر ہنماہی نہیں تھے بلحہ دنیا کی تخلیق سے اس وقت تک جتنے بھی صادق سے صادق اور مخلص سے مخلص پنیمبر آئے ان سے سب میں ممتازر ہے کے مالک تھے۔"

(11) ڈاکٹر وی رائٹ: ڈاکٹر وی رائٹ بیان کر تاہے کہ "حضرت محمد صلی للہ عایة الاسلم اپنی ذات اور قوم کیلئے ہی نہیں بلحہ دنیائے ارض کیلئے رحمت تھے۔ تاریخ بیں کسی ایسے شخص کی مثال موجود نہیں جس نے خدائے تعالی کے احکام کو کواس مستحن طریقہ سے انجام دیا ہو۔"
(19) مو ہمن داس کرم چندگا ند تھی جی : ملک ہندوستان کے بابائے قوم اور آزادی کے علمبر دار مسٹرگا ند تھی لکھتے ہیں کہ "مغرب جبکہ قعر جمالت میں پڑا ہوا تھا تو مشرق کے آسان سے ایک در خثال ستارہ طلوع ہوا اور تمام مضطرب دنیا کو راحت اور روشن خشی۔ میں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام نے تلوار کے بل بوتے پر سر فرازی وسر بلندی عاصل نہیں کی بائے اس کی بنیاد نبی کریم محمد صلی للہ عائے آلؤ سلم کا خلوص 'خودی پر آپ صلی للہ عائے آلؤ سلم کا غلوم 'خودی پر آپ صلی للہ عائے آلؤ سلم کی خودی پر آپ صلی للہ عائے آلؤ سلم کی خودی پر آپ صلی للہ عائے آلؤ سلم کی خودی پر آپ صلی للہ عائے آلؤ سلم کی خودی پر آپ صلی للہ عائے آلؤ سلم کی خودی پر آپ صلی للہ عائے آلؤ سلم کی خودی پر آپ صلی للہ عائے آلؤ سلم کی خودی پر آپ صلی للہ عائے آلؤ سلم کی خودی پر آپ صلی للہ عائے آلؤ سلم کی خودی پر آپ صلی للہ عائے آلؤ سلم کی خودی پر آپ صلی للہ عائے آلؤ سلم کی اس نے خوفی اور اللہ پر اور خود پر یقین جیسے اوصاف ہیں۔

جنوبی آفریقہ کے گورے اسلام کی آمد سے گھر انے لگے ہیں کیوں کے اسلام نے تہذیب و تدن کا درس دیا۔ اسلام جس نے مراقش تک روشنی کا سفر کیا اور جس نے ساری دنیا کو بھائی چارگی اور اخوت کا سبق پڑھایا۔ جنوبی آفریقہ کے اصلی باشندے گورے اور کا لے نسل کے باشندوں میں مساوات کے خواہاں تھے۔"

۲۰) مسنر سر و جنی نائیڈو: بلبل ہند کہلانے والی اگریزی زبان کی مشہور ہندوستانی شاعرہ مسنر سر و جنی نائیڈو: بلبل ہند کہلانے والی اگریزی زبان کی مشہور ہندوستانی شاعرہ میں مسنر سر و جنی نائیڈو لکھتی ہیں کہ "میرے مذہب کی بنیاد الهامی کتاب پر نہیں ہے تاہم میں خود کو اس قابل پاتی ہوں کہ اس عالم گیر اخوت کا اعتراف کروں جو حضرت محمد صلی شامید قالوسلم کی پاک ویا کیزہ تعلیمات کا بتیجہ ہے۔

یی اسلام ایک پہلا مذہب ہے جس نے جمہوریت کی تعلیم دی اور اس پر عمل کرے دکھلایا۔ اذان کے بعد مسجد میں پانچ مرتبہ اسلام کی جمہوریت کا علمی مظاہرہ ہوتاہے جبکہ امیر وغریب گوراوکا لاہرا و چھوٹا کندھے سے کندھے ملائے اعلان کرتا ہے "اللہ اکبر" یعنی اللہ بہت ہوا ہے۔ یہ چیز میں نے باربار محسوس کی ہے۔ اسلام کی نا قابل شکست قوت اتحاد آدی کو جبلی طور پر ایک دوسر سے کا بھائی ہنادیتی ہے۔"

سال اسوامی وو یکا نمند: سوای وو یکا نمز لکھتے ہیں کہ "بینمبر مساوات حضرت محمد صلیاللہ علیہ واللہ وہ ندہ وہ ندہ وہ نشر لیف لائے۔ تم پوچھتے ہو کیاان کا مذہب اچھاہے ؟اگر ان کا مذہب نہ ہو تا تو پھر وہ زندہ کسے رہتے۔ صرف اچھے اور نیک انسان ہی کو حیات دوام ملتی ہے۔ برے انسان کی زندگی بھی طویل نہیں ہوتی۔ نیک انسان لا ثانی اس لئے ہے کہ اس میں نقد س اور صدافت کا جو ہر پوشیدہ ہو تاہے۔ اسلام میں اگر اچھائی نہ ہوتی تووہ ایک دن بھی قائم نہ رہتا۔ اس مذہب میں بوشیدہ ہو تاہے۔ اسلام میں اگر اچھائی نہ ہوتی تووہ ایک دن بھی قائم نہ رہتا۔ اس مذہب میں بین خود کو منوالیتی ہے۔ مانی نہیں جاتی۔"

۲۷) لالہ امیر چند کھنہ: جو نامنڈی دہلی کے جرنلسٹ اور ماہر اٹکم ٹیکس لالہ امیر چند کھنہ ہیں کہ "شری کرشن نے گیتا میں ایشور کی طرف سے ایک مشہور وعدے کا ذکر کیاہے کہ "جب دین کی دیواروبدیاد بہت کمزور ہونے لگتی ہے تو ہم اپنے کوکسی روپ مین ظاہر کردیتے

ہیں۔اس و عدے کا ایفا حضرت محمد صلی لندعا یؤالؤسلم کے وجود سے کیا گیاہے۔"

۲۵) ڈاکٹر رابند ناتھ ٹیگور: بھالی زبان کے عظیم شاعر اور شہرہ آفاق اعزاز نوبل پرائر

حاصل کرنے والے سب سے پہلے ہندوستانی ڈاکٹر سر رابند ناتھ ٹیگور قمطراز ہیں۔

"اسلام دنیا کے مذاہب میں سب سے برا مذہب ہے۔ نبی اعظم صلی اللہ علی قال کا پیغام

ساری دنیا کیلئے سر اسر رحت ہے۔ دنیا کواسی پیغام سے امن وسکون مل سکتا ہے۔" ۲۷) کملاد بوی ممبئی: ممبئی کی اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون کمال دیوی لکھتی ہیں۔

"عرب کے مہاریش وہ ہیں جن کی شکشاہے مورتی پوجامٹ گئی اور ایشور بھگ تی

كاد هيان بيدا هوا-"

۲۸) جان ولیم ڈریپر ا: یورپ کا ممتاز دانشور جان ولیم ڈریپر ارقمطراز ہے کہ حضرت محمہ صلی للہ علیة الدیسلم ملہ مکر مہ میں پیدا ہوئے۔ نسل انسانی پر جتنااثر آپ صلی للہ علیة الدیسلم نے ڈالاا تنا کسی اور نے نہیں ڈالا۔ آپ صلی للہ علیة الدیسلم کے اندروہ اوصاف موجودہ ہے جن سے سلطنوں کی نقد پر میں بدل جاتی ہیں۔ انہوں نے اپنے پیروؤں کی معاشی حالت اور ذہنی کیفیت کو تزکیہ نفس مور واستقامت 'روزہ اور نماز کے ذریعیہ نوار اسب سے بوٹھ کریہ کہ آپ صلی للہ علیة الوہ کم نف نفس مور واستقامت 'روزہ اور نماز کے ذریعیہ نوار اسب سے بوٹھ کریہ کہ آپ صلی للہ علیة الوہ کم نفس نظمت پر زور دیا۔ اورواضح کیا کہ شرافت کامعیار کر دار ہے آپ صلی للہ علیة الوہ کم گئا قالیم کے پیشواہیں اور واقعی رسول خدا ہیں۔ " اگے رقمطر از ہے کہ " ہادی ہر حق حضر ت محمد صلی للہ علیة الوہ کم کی ذات اقد س میں انسانی زندگی کی تمام حیثیتیں جمع تھیں۔ ایک انسان ایک باپ 'ایک شوہر 'ایک دوست 'ایک خانہ دار 'ایک تاجر'ایک مدر'ایک منصف 'ایک سیہ سالار 'غرضیکہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں تاجر'ایک مدر'ایک عالم 'ایک منصف 'ایک سیہ سالار 'غرضیکہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں تاجر'ایک مدر'ایک عالم 'ایک منصف 'ایک سیہ سالار 'غرضیکہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں تاجر'ایک مدر'ایک عالم 'ایک منصف 'ایک سیہ سالار 'غرضیکہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں تاجر'ایک مدر'ایک عالم 'ایک منصف 'ایک سیہ سالار 'غرضیکہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں تاجر'ایک مدر'ایک عالم 'ایک منصف 'ایک سیہ سالار 'غرضیکہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں

آپ سلی اللہ علیہ آلا اللہ اللہ موسس ، ہر معیار اور ہر پیانہ کی روسے عظیم ترین ہیں۔ اکر م ہیں۔ اس اعظیم ہیں۔ "
ہیں۔ اعظیم ہیں۔ "
۲۹) ساد ھوٹی۔ ایل وسوانی : ساد ھوٹی۔ ایل وسوانی نے ان تاثر ات کا ظہار کیا ہے کہ "اور ہندو کیول یہ اعتر اف نہ کرتے جبکہ ہند وول کی مشہور کتاب کلی پر ان کے بار ہویں باب میں درج ہے کہ جگت گرو۔ وشنو بھی اور سو متی سے پیدا ہوگا، اس کی پیدا لیش ۱ ایسا کھ ، پیر میں درج ہے کہ جگت گرو۔ وشنو بھی اور سو متی سے پیدا ہوگا، اس کی پیدا لیش ۱ ایسا کھ ، پیر کے دن سورج نکلتے سے دو گھڑی بعد ہوگی۔ اس کا بتا اس کے پیدا ہونے سے پہلے پر لوک سدھار جائے گا۔ اس کی ما تا بھی بعد میں فوت ہو جائے گی۔ جگت گروکی شال یہ سیپ (سنکرت مین مکم معظمہ کو کہتے ہیں) کی شنر ادی سے شادی ہوگی۔ شادی کے موقع پر اسکا ایک ہج پاور تین میں موجود ہو نکے ایک غار میں پر س رام (جر کیل علیہ اللام) اسے تعلیم دے گا۔ اور جس وقت کرے گا۔ وہ بستی میں آکر تبلیغ کرے گا تو لوگ تکلیف دیں گے۔ شالی پہاڑوں میں ہجرت کرے گا۔ وہ بستی میں آگر تبلیغ کرے گا تو لوگ تکلیف دیں گے۔ شالی پہاڑوں میں ہجرت کرے گا۔ وہ بستی میں آگر تبلیغ کرے گا تو لوگ تکلیف دیں گے۔ شالی پہاڑوں میں ہجرت کرے گا۔ وہ بستی میں آگر تبلیغ کرے گا تو لوگ تکلیف دیں گے۔ شالی پہاڑوں میں ہجرت کرے گا۔ وہ بال سے پھر تلوار لے کر اٹھے گا۔ ملک فتح ہوگا۔ جگت گرو (سر کار دوعالم صلی للہ علیہ قال وہ کا۔ گوت گرو (سر کار دوعالم صلی للہ علیہ وہ وہ اس سے پھر تلوار لے کر اٹھے گا۔ ملک فتح ہوگا۔ جگت گرو (سر کار دوعالم صلی للہ علیہ وہ وہ کی میں آگر وہ سے کھر تلوار کے کر اٹھے گا۔ ملک فتح ہوگا۔ جگت گرو (سر کار دوعالم صلی للہ علیہ وہ کار میں ہوگا۔

• ۳ ) بلباگر و نانک : سکھوں کے بڑے گر و نانک جی نی شان رسالت کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے دوہے میں یوں خراج عقیدت پیش کیاہے ،

ایک گھوڑا ہو گاجوبرق سے تیز چلے گا۔ آپ ملی شعبہ الدیلم ساتوں آسانوں کی سیر کریں گے۔"

پہلانام خداکادوجانام رسول تیجا کلمہ پڑھ نا نکادر گہ پویں قبول ڈہٹانور محمدی ڈہٹانی رسول نائک قدرت دیکھی خودی گئی سب بھول"
سر در گرودت سنگھ دارا: سکھ مذہب کے ایک مشہور دانشور سر دارگرودت سنگھ دارانے
"رسول عربی صلی شعلیة آلؤہ کم ) کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس کی ایک ایک سطر اور ایک ایک لفظ سے حضور سر در کا کنات صلی اللہ علیة آلؤہ کم سے اان کی عقیدت و محبت جھکتی ہے۔ اس کتاب میں وہ رقمطر از ہیں۔

"یا محد ملی شعلی والوسلم! سنتے ہیں کہ جس بھر نے تمھیں نظر سے دیکھااس کا سل

تمھاری نذر ہورہا۔ جس آنکھ نے تمھیں ایک دفعہ نگاہ شوق سے دیکھاوہ پھر مشاق نگاہ غیر نہ رہی۔ کہتے ہیں کہ تمھاری چھب بڑی موہنی تھی اور تمھاراروپ انوپ تھا۔ تمھاری آنکھ جادو تھی اور تمھاراکلام کلام قرآن تھا۔ اے عرب کے دلدار! سنتے ہیں تمھاری پریت کی جوت جس من میں جگی پھروہ بچھائے نہ بچھی۔اے خسروخوبال! ایک نظر ادھر بھی کرنا بھلا دکیھو تو تمھارے در پر کھڑ ادست دراز کیا ہواہے۔اسے بھی عشق کے نام پر حسن کی پچھے ذکو ہوں دیا بانا کی تیر امدار جود کی باہے۔انا کی توحیب خداہے گر۔

دینا۔ماناکی تیرامداح خود کبریاہے۔ماناکی توحبیب خداہے گر۔

یہ تو میں کیوں کموں تیرے خریداروں میں ہوں

تو سر اپا نازہے میں ناز ہر داروں میں ہوں

(۳۲) سر دار دیوان سنگھ مفتون :ایک اور سکھ دانشور سر دار دیوان سنگھ مفتون اپنے ایک مضمون "غریبی اور کلمۃ الحق" میں رقمطراز ہیں کہ "میں سکھ خاندان میں پیدا ہوا اور

نسل کے اعتبارہ جھے سکھ ہی سمجھا جانا چاہئے گر ذاتی خیالات کے اعتبارہ میں حضرت مسل کے اعتبارہ میں معتقد اور بھی ہوں جتنا کوئی عیسائی یا مسلمان ہو سکتاہے "۔

مسے اور پنیم راسلام کا آنا ہی معتقد اور بھی ہوں جتنا کوئی عیسائی یا مسلمان ہو سکتاہے "۔

ساسا) سر فلپ گیز : سر فلپ گیز نے لکھا ہے کہ "حضور نے انسانیت کی ترقی کے لئے معتلیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ حضرت محمد صلی للہ علیہ آلائیلم کے دین اسلام نے انسانی تہذیب اور اخلاقیات کی ترقی اور فروغ کے لئے ان تمام ندا ہمب سے کمیں زیادہ کام کیا ہے جو انسان کی تخلیق سے لے کراب تک اس کی روخ کوگر مانے کاباعث ہوئے ہیں۔"

سم انسالکلو پیڈیا پر طین کا: انسالکلو پیڈیا برٹانکاکامقالہ نگارلکھتا ہے کہ مخرت محمد (صلی انسانک اند علی انسانک اند علی انسانک میں شخصیتوں اور پیٹم بروں میں انسانک کا میاب شخصیت کے حامل رہے ہیں۔ گریہ کا میابی محض حالات کا نتیجہ نہیں تھا۔ اور یہ کا میابی یوں ہی بیٹھے بٹھا نے ہاتھ نہیں آئی تھی۔ بلعہ یہ نتیجہ اس بات کا تھا کہ نبی کریم (صلی مند علیواً اوسلم) این ہم عصر ول میں سب سے نمایاں وممتاز تھے۔ سب سے بلند وبالا مجر نما اور یرکشش تھے۔

۳۵) ہٹی: ممتاز مستشرق ہٹی 'پنیمبر اسلام (سلی لله علیة الدیملم) کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھتاہے'

'' یہ تاریخ میں پہلی کو شش تھی کہ لوگوں کو خون کے جائے دین کے نام پر ایک مر کز پر جمع کیا گیااورالیی سلطنت کی بنیاد ڈالی گئی جس کا حاکم اعلیٰ ربالعلمین ہے۔''

حضرت محمد (صلی الله علیة الوسلم ) نے روحانی فرائض کے علاوہ ایسے فرائض بھی انجام دیے جیسے سلطنت کا دستور اور انکی امت میں سب لوگ قبائلی رشتوں اور علاقائیت سے بالکل منقطع ہو کر حقیقی معنی میں بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی ہو کہ عنی میں بھائی بھائی بھائی بھائی ہو کہ دھیق

٣٦) ہرش فیلڈ: ہرش فیلڈائی کتاب "نی تحقیق" میں لکھتاہے: " دنیا کی کسی قوم نے اتنی جلدی تهذیب حاصل نہیں کی جیسے کہ عربوں نے واقعی اسلام کی بدولت حاصل کی۔اس تهذیب کے پیچھے آنخضرت (صلی لله علیهٔ آلوملم) کی وہ مهدویت کار فرما تھی جس نے ان گنت انسانوں کو عارف کا مل بیاد پااور ایک شاند ار کلچر کی بیپادر کھی ''۔ 2 س) ولیم میکنیل: عالمی شهرت کابیر متاز مورخ تو حضور اکرم صلی لله علی قاله کم سے اپنی بھر پور عقیدت مندی کااس طرح اظهار کرتاہے 'اتپ (صلی لله علیقال میم) سے پہلے یابعد کسی کو بھی اتنی جلد اور اتنی عظیم کامیابیاں حاصل نہیں ہوئیں۔نہ ہی کسی ایک انسان کے کانا موں سے دنیا کی تاریخ کارخ اتنی تیزر فاری سے اور اتنے انقلامی بیانے پربد لا۔ اپنے الهامی کلام اپنی مثالی ذاتی زند گی اور انتظامی ڈھانچہ کے قیام سے حضرت محمد (صلی ملندعلیة الوسلم) نے ایک ممتاز نے طرز زندگی کی بیاد ڈالی۔جس نے دوصد یول کے مختفر عرصہ میں نسل انسانی کی کثیر تعداد کواپناگرویده منالیا \_آج بھی بنی نوع انسان کاسا توال حصہ ان کااطاعت گز اار اور نام لیواہے۔" ٣٨) و اكثر استيفن: واكثر استيفن كابيان بيكه:

ا) واسرا مین جسد واسرا مین کابیان ہے لہ: "پینمبر اسلام (صلی شعلیہ قالد کم) اس ملک میں پیدا ہوئے جمال سیاسی شنظیم معقول

عقا کد اور پاکیزہ اخلاق سے کوئی شناسا نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی ذہانت سے بیک وقت سیاس

حالت مغربی عقا ئداور ضابطہ اخلاق کی اصلاح کر دی۔انہوں نے مختلف قبائل کی جگہ انھیس ا یک قوم بنادیا۔ مختلف دیو تاوُل اور آقاوُن کی جگہ ایک خدارِ ستی اور ایمان کی تعلیم دی اور بڑی بری معیوب اور فتیج رسومات کو جڑ پیڑ سے اکھیر دیا۔ جوں جول اسلام اپنے قدم عرب کی سر زمین سے باہر رکھتا گیا' کئی وحشی قومیں اس کی آغوش میں آتی چلی گئیں۔اسلام نوع انسانی کیلئے بر کات کا موجب اور تاریکی ہے نور اور شیطان سے خدا کی طر ف لوٹانے کاباعث ہے۔ ٣٩) جوزف شاخت نے: "محد (صلى لله علية الولم) انسانكلو ييڈياآف سوشيل سائنس" میں حضور صلی ملت علیة الوسلم کی کامیابیوں پرروشنی ڈالتے ہوئے جوزف شاخٹ نے نے لکھا ہے که ''حضرت محمر (صلی ملهٔ علیدَآلدِهلم) کو اپنی رسالت کی صدافت پر جو پخته یقین تفاوه ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے۔آپ (صلی مٹدعلیة الوسلم) کی شخصیت کا جو پہلو نمایت شدت سے ابھر ا وهآپ (سلی مٹد علیة الائم) کا دینی جذبه تھا۔ جب اس کا امتز اج آپ کی غیر معمولی سیاسی صلاحیتون سے ہوا نوآپ کی رسالت دنیامیں ہی کامیابیوں سے ہمکنار ہوگئی۔ مکہ میں آپ (صلی لله علية الوسلم ) کا صبر و استقلال اور مدینه میں آپ ( صلی لله علیة لائلم ) کے مدبر انه اعمال اور منصوبے بیہ سب آب (صلی الله علیة الدسم) کی اس نظریاتی جدوجمد کے مظاہر تھے جس کے لئے آپ (صلی الله علیة الدسلم )ساری عمر انتقک کوشش کرتے رہے۔آپ (صلی للہ علیة الذِّملم) کی غیر معمولی شخصیت نے جس کے اثرو نفود نے آپ (صلی ملاملیة الوسلم) کی کامیابی کی را ہیں ہموار کیں۔اسلام پر اسنے انمٹ اثرات چھوڑے ہیں۔"

۴۷۹) بروفیسر سیڈیو: بروفیسر سیڈیونے رسالت مآب صلی للہ علیہ آلدہ ہم کی پر شکوہ شخصیت آپ کے خلق عظیم اور بے مثل عدل کا اعتراف کرتے ہوئے لکھاہے کہ "انصاف کے معاملہ میں قریب وبعید اپنے اور پرائے محد (صلی للہ علیہ آلدہ ہم) کے نزدیک برابر تھے وہ کسی کو ضعیفی یاناداری کی وجہ سے حقیر نہ جانتے تھے اور کسی توانا کوبادشاہ کی بادشاہی کی وجہ سے بروانہ سیجھتے تھے۔ سب سے محبت فرماتے اور دشمن ودوست سے خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ "

اسم) جارج ریواری: ممتاز مستشرق جاج ریواری آپ (سلی مند علیه آلهٔ ملم) کو پیخبر انقلاب قرار دیتے ہوئے یوں خراج تحسین پیش کر تاہے "حضرت محمد (سلی مند علیه آلهٔ مله آلهٔ ایک عظیم المر تبت پیخبر ہی نہیں تھے جنہوں نے اس دنیا کی روحانی تسکین کا سامان کیا بلعہ وہ ایک ایسے ہمدگیر محاشرتی اور بین الا قوامی انقلاب کے بانی اور علم تھے جن کی نظیر تاریخ نے بھی نہیں دیکھی۔ "ہمدگیر محاشرتی اور بین الا قوامی انقلاب کے بانی اور علم تھے جن کی نظیر تاریخ نے بھی نہیں دیکھی۔ "ہمدگیر محاشرتی اور بین الا قوامی انقلاب کے بانی اور ڈاپنی کتاب "اسلام اور روحانی اقد ار" میں آپ (صلی الله علی آلهٔ الله می عظمت و صدافت کا اعتراف کرتے ہوئے رقمطر از ہے:

'' حضرت محمد ( صلی ملله علیه آلهٔ اله ملم ) غایت درجه کے مخلص 'صادق اور عظیم ترین انسان ہیں۔آپ(صلی لندعلیة لائسلم)ایک عظیم قوم کے بانی 'ایک عظیم سلطنت کے فاتح و معمار اور سب سے بڑھ کر ایک عظیم مذہب کے رہنمائے اعظم ہیں۔آپ اپنی امت پر ''روُف و ر حیم" اپنآپ پر مهربان اور اپنے پر ور دگار کے سیچ پر ستار تھے۔آپ نے اپنے ماننے والوں کو تاریکیوں کی پستی سے نکال کر نور اور صدافت کی انتها ئی او نجی چو ٹیوں پر متمکن کیا۔" ٣٣٧) وُاكثر گنتاف: ممتازدانشور وْاكثر گنتاف لكھتاہے" حضرت محمد (صلی ملنہ علیوالوسلم) ا پنی قوم میں روشن مثال تھے آپ ( صلی ملتہ علیہ آلام ام ) کا کر داریا ک اور بے داغ تھے۔ لباس اور غذا میں انو کھی سادگی تھی مزاج میں اتنی سادگی تھی کہ اپنے ساتھیوں سے کوئی خاص تعظیم قبول نہیں کرتے تھے اور اپنے غلام سے جنہیں انہوں نے اپناپیٹا بنالیا تھا کو کی الیبی غدمت نہیں لیتے تھے جو خود انجام دے سکتے تھے۔آپ صلی لله علیه آلوملم اس قدر رحم دل تھے کہ آپ نے ان لو گول سے انتقام نہیں لیا جنہول نے آپ پر اس وقت بقمروں کی بارش کی تھی جب آپ انہیں سیدهاراسته د کھارہے تھے آپ کے راہتے میں کانٹے بھھائے گئے آپ پر گندگی تھینکی جاتی تھی۔ آکے کا کئی سال تک بائیکاٹ کیا گیا۔ یہاں تک کہ او گوں نے کئی بارآ یکی جان لینے کی کو مشش کی۔" ٣ ٣) ا بروفيسر مار گوليتھ : پروفيسر مار گوليتھ اپني کتاب "محمد ( صلي لله عليه آله ايمار) ايندُ رائزنگ آف اسلام "میں لکھتے ہیں" حضرت محمہ (صلی لله علیوآلدملم) کے سیرت نگاروں کا ایک

· طویل سلسلہ ہے جے ختم کر نانا ممکن ہے لیکن اس میں جگہ پاناباعث شرف ہے۔ یہ ایک سلمہ حقیقت ہےکہ آپ کی تعلیم ' تدریس' دعوت و تبلیغ سے وہ نتائج برآمد ہوئے جس کا عشر عثیر بھی سی مفکر 'کسی مدبر 'کسی مصلح اور کسی ند ہبی پیشوا کے حصہ میں نہیں آیا۔'' ۵ م ) ما تکیل ہارٹ : بیسویں صدی کے اواخر میں سیرت پر لکھی گئی جس کتاب کو عالمی شهرت حاصل ہوئی ہے اس کا نام ہے "دی ہنڈرڈ" اور جس کا مصنف ایک غیر مسلم یوروپی مستشرق مانکل ہارے ہے۔اس کتاب نے واقعی دنیا بھر میں ایک تهلکہ مجادیا جس میں مصنف نے انسانی تاریخ میں سے ایک سو (۱۰۰) ایسی شخصیتوں کی فہرست دی ہے جنہوں نے اپنی صلاحیتوں اور کاربامون کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ انسانیت کو متاثر کیا ہے۔لطف کی بات سے ہے کہ مصنف نے اپنی منتخبہ ایک سو معرکۃ الآرا شخصیتوں کو ان کے رتبہ اور ان کی عظمت کے مطابق اپنی فہرست میں درجہ اور مقام بھی دیا ہے۔ غیر مسلم ہوتے ہوئے مصنت ما تکل ہارب نے کسی تعصب یاامتیاز کے بغیر حضور ختمی مرتب سر ور کو نین صلی متندعلیة لائے لم کے اسم گرامی کو سر فہرست لینی این درجہ بندی کے لحاظ سے تر تیب کردہ فہرست میں پہلے نمبر پر لکھا ہے اور اس طرح رسول برحق صلی ملاعلیة الدارات کی عظمت و رفعت اور برتری اور افضلیت کا بر ملا اعتراف کیاہے۔"

نہ صرف غیر مسلم نثر نگاراہل قلم اصحاب نے اپنے مضامین 'مقالات اور نگارشات میں حضور رحمۃ للعلمین صلی شعلیة آلاہ لم کو بھر پور خراج عقیدت پیش کیا ہے با بحہ غیر مسلم شعرائے کرام نے بھی کئی ذبانوں میں اپنی اپنی عقیدت مند یوں کے پر خلوص نذرانے پیش کتے ہیں۔ مثلا صاحب قاب قوسین صلی شعلیة آلاہ لم کی معراج جسمانی کے بارے میں بھی تصحیت کیے ہیں۔ مثلا صاحب قاب قوسین صلی شعلیة آلاہ لم کی معراج جسمانی کے بارے میں بھی تحصی کرنے ہیں۔ کیا ہی اچھو تا اور نادر خیال اپنے اس ایک ہندی شعر میں پیش کیا ہے۔ کیا ہی اچھو تا اور نادر خیال اپنے اس ایک ہندی شعر میں پیش کیا ہے۔ نب کادر کھلا نہیں نبی گئے اس پار جائے آلوہ پار کئی جائے آلوہ پار کے اس پار چلے گئے بالکل ترجہ : لیعنی نب (آسان) کا دروازہ نہیں کھلا گرنبی (صلی شعیدة آلوہ لم) اس پار چلے گئے بالکل ترجہ : لیعنی نب (آسان) کا دروازہ نہیں کھلا گرنبی (صلی شعیدة آلوہ لم) اس پار چلے گئے بالکل

اسی طرح جیسے نگاہ شیشہ کے پار ہو جاتی ہے۔

اس طرح سینکڑوں نعت گو غیر مسلم شعراء کی ایک طویل فہرست ہے جن کی معیاری کلام آج بھی گران قدر ادبی سرمایہ کے طور پر محفوظ ہے ان میں یمین السلطنت حکومت نظام مہاراجہ کشن پرشاد شآد 'رگھو پی سمائے فراق گور کھپوری 'ستیہ پال اختر رضوانی 'پوفیسر تلوک چند محروم' جگن نا تھ آزاد' منثی سکھ دیو پرشاد بسمل ' منثی مہیش پرشاد سوگ ' پوفیسر تلوک چند محروم' جگن نا تھ آزاد' منثی سکھ دیو پرشاد بسمل ' منثی ملیانی' پنڈت آنند مرسوگ ' پنڈت اند میں ملیانی' پنڈت آنند نرائن ملاوغیرہ قابل ذکر موہن گلزار زتش میرسی ' لالہ ہری چند آخر' جسٹس پنڈت آنند نرائن ملاوغیرہ قابل ذکر ہیں۔

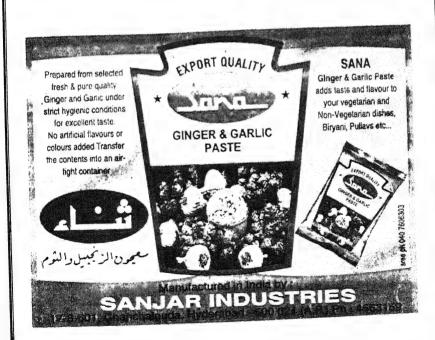

## LIST OF THE BOOKS IN ENGLISH REFERRED TO IN THIS EDITION

| 01. | Mohammed | (PBUH) | & Mohammedanism |
|-----|----------|--------|-----------------|
| 4   |          |        |                 |

- 02. Hero & Heroship
- 03. History La Turkey
- 04. Life of Mohammed (PBUH)
- 05. The Great Teacher of the World
- 06. Apology for Mohammed (PBUH)
- 07. The Feature of Islam
- 08. Glories of Islam
- 09. Mohammed (PBUH) & Rising of Islam
- 10. Mohammedanism
- 11. Prophet & Statement
- 12. The Rise of West
- 13. Glory of Mohammed(PBUH)
- 14. Encyclopaedia Britanica
- 15. Mohammed (PBUH) Encyclopaedia of Social Science
- 16. Mohammed (PBUH) Encyclopaedia of Islam
- 17. Mohammed (PBUH)
- 18. Heroes & Hero's Worship
- 19. The Hundred

## مأخذ

کتاب ہذامیں قرآن حکیم کی آیات شریفہ کے علاوہ حدیث ' تفییر ' فقہ ' تصوف ' اور ادو و ظا کف اور سیرت و تاریخ کی جن عربی ' فارشی ' ار دواور انگریزی کتابوں کے حوالہ جات دیے گئے

اور جن کے مضامین وا قتباسات شامل کئے گئے ہیں ان کے ناموں کی فہرست حسب ذیل ہے:

بخار ي معارج البنوه جِة الله على العلين نشيم الرياض نسائی الترغيب والتربهيب زادالسعير ترمذي كتاب البريز روح البيان فجر منير الوواؤو نووي مشككوه تفسير قرطبي لوارقح الاتوار قول البحميل داري ورمنتور طبر انی ذكر خير در مختار اشر فالتفاسير حامع صغير شفاء الاسقام دار قطنی تاریخاین عساکر مواہب لدنیہ فتخالباري فنتحرباني جمعالجوامع انوارانحسنين جوابرالحار شعب الإيمان جلاءالا فهام خيرالموانس ائن نحار كشف الغمه ائن الى عاصم مقاصدالسالتين خصائص الكرئ نزمة الناظرين مدارج النبوه تنبيه الغافلين د لا ئل الخيرات شرح زروق مطالع المسرات اخبارالاخبار موطاءامام احمه

|   | مصباح الكلام                    | مزرع الحسنات            | محبوب القلوب                    |
|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|   | الموردالعذاب                    | سعادة الدارين           | التذكره امام قرطبتى             |
|   | شرح د لا کل                     | درة الناصحين            | شامی                            |
|   | حدائق الانوار                   | الملاذوالاعتصام         | ذهرة الرياض                     |
|   | حالات شيخالاسلام                | ضياءالقرآن              | تذكرة الاولياء                  |
|   | صلوة وسلام                      | فضائل درود شريف         | سير ت ائمه اربعه                |
|   | احياء علوم الدين                | گنجینه درود شریف        | انوار العار فين                 |
|   | جواہر المعانی                   | رساله وظا كف            | مذاق العارفين                   |
|   | رسالهاذ كار                     | مثنوی مولا نارومٌ       | رونق المجالس                    |
| 1 | جذب القلوب الى ديار المحبوب     | ر سول عربی              | نزبهة المجالس                   |
|   | الزواجر عن اقتراف الحبائر       | غريبى اور كلمة الحق     | راحت القلوب                     |
|   | سير ت النبي بعد ازوصال النبي    | مسلمانوں کے نبی         | خزائن البركات                   |
|   | افضل الصلاة على سيدالسادات      | اسلام کے تاریخی کارنامے | خزينة الاسرار                   |
|   | نلفو خلات شيخ فريدالدين شكر تنج | نئ شخقیق                | جوابرالمنظم                     |
|   | اسلام اور روحانی اقدار          | ار تقائے یوروپ          | مناجح                           |
|   | محمد (علیقه)عربی نمبر           | فضائل درودوسلام         | تخفيه الصلؤه                    |
|   | محمر عليلة يغمبر دين اسلام      | اوراد قاربيه            | كتاب الصواعق                    |
|   |                                 | بشائر الخيرات           | رياض المذاكرين                  |
|   | اور صاحب قرآن نظرغيرسلم ميں     | ب الشفيع اسلام' قرآن    | القولالبديع فىالصلوة علىالحبيبه |
|   |                                 |                         |                                 |

سالم

كَا نَبَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ كَا مُرْسُولُ سِكَمْ عَلَيْكَ • يَاجَيْسَكُمْ عَلَيْكَ مَسِكُواتُ اللَّهُ عَلَيْك

آچنت الرسايس مامل شرع متيس بي

مر كنيدك كين بن رحة للسالمين بن

فأبحت لاعكن المتخل كرعكن كجنبن الجبني كالمخالك كالمتكال المتعاك

وقت تماکتات بهانا جب بواتشریت لانا بوکوش سارا زمانه کارام تماید تراید

يَا فِيُ سَاوُمُ فَلِكَ يَارِسُولُ مَوْمِ مِنْلِكَ ﴿ يَامِيسِ مَوْمِ هِيْلَ مِنْ لِللَّهِ لِللَّهِ لَعَلَّم ل

ائے وہ دن وہ مہینہ جب ہارا بھی سبینہ

عِلْ رُكِ سُوتُ مدينه الله مُرادُ العَاشِقِينَ

يًا بنى تندم مَنيك يَا رَبِسُوْ ل سَنَام مَنيك ياخببيب سندم منكيك مشلرات الأملك

یوری بارب بیده عام سو روبروگدنید سرا سو

باادب ميسر حبكا بو اور زبان يوادا بو

ما ني الم عليك ارسول الم عليك (يا خبيب الم عليك الموات الدهاري

منع موجس قت طاری آپ کی آئے سواری د کیمتے ہی شکل سیاری 💎 دور ہو سکلیٹ ساری

البي المتعدي المولى سلام عين المعنب سلام على عبرات عدى

صوفی عظمه مامی و بر کماکرے مدح محمد

ہے کوئی توصیت کی میر 💎 ماید ومحبود واحب یہ

المنجسال عليات السول سالرعليك स्रोह्माहिताहिताहिताहिताहिताहै